



www.besturdubooks.net



بعد ون وطایق سلسله ملبوعات - ۱۹۱ سن اشاعت شناء محد شاه عادل نے زاد بشیر پرشرز سے جیمواکر المدیزان اُردو بازار کا جورے شائع کی -

#### فهرست

| 5                          | رض ناشر                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| وى بوسكتى ب يانبيس؟ -8     | رں۔<br>- وحی کی کتنی صورتیں ہیں اور کیا کتاب الہی کے علاوہ بھی وا                      |
| 20 —                       | ا - حدیث رسول وین میں جحت ہے پانہیں؟                                                   |
| ہورہ یقین ہے یا کھنی؟ - 37 | ۳-احادیث رسول کا جومعتبر مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے                                     |
| 37                         | م نظن شری حجت ہے یانہیں؟                                                               |
| 41                         | ۵-اعمال شرعیه کی مثالیس                                                                |
| 47                         | ٧- احاديث مسلمه واجب لعمل جيں يانہيں؟                                                  |
| 56                         | ے۔مئرین احادیث کے جوابات                                                               |
| 67                         | ۸-مئکرین احادیث کے ترجے کی غلطیاں                                                      |
|                            | ہ - طلوع اسلام کے سوالات کے جوابات                                                     |
| 70 <del></del>             | ( قر آن کریم کی روشی میں ملاحظہ فرمایئے )                                              |
|                            | $\overset{\wedge}{\mathbf{r}}\overset{\wedge}{\mathbf{r}}\overset{\wedge}{\mathbf{r}}$ |

## مولا ناعبدالماجد دريابا دي كاتبره

منکرین حدیث کے بہت سے جوابات اور اقتھے ای جوابات مختلف عالمون فاضلوں اہل خیر ونظر نے دیئے ہیں لیکن یہ جوابات اپنی منطقی گرفتوں کے لحاظ سے ان سب سے متاز وہر تر ہے۔مصنف کی نظر ایک تو ماشاء اللہ قرآن وحدیث دونوں پر گہری ہے اور پھر معقولات کے بھی امام فن معلوم ہوتے ہیں اس لئے قدر تا انہوں نے منکرین حدیث کی ایک ایک دلیل کو لئے کرخوب ہی اس پر جرح کی ہا اور بغیر شخصیت کو درمیان میں لائے منکرین حدیث کے مخص دلائل کو لے کران کو توڑ کے بلکہ چکنا چور کر کے رکھ ویا ہے۔ جیت حدیث خبر احاد کی شرقی اہمیت نظن کی تشمین بلکہ چکنا چور کر کے رکھ ویا ہے۔ جیت حدیث خبر احاد کی شرقی اہمیت نظن کی تشمین میں اور چھوٹے بلکہ چکنا چور کر کے رکھ ویا ہے۔ جیت حدیث خبر احاد کی شرقی اہمیت نظن کی تشمین میں اور چھوٹے بوٹ کی مختلف صور تیں اور ای قشم کے عنوانات پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں اور چھوٹے ہوئے میں مارعتر اض کا مسکت ہی نہیں شانی مسکن شخفی بخش جواب دے دیا ہے۔ مدیق جدیڈ ناکھنو کا امکن ما 1900ء مطابق ۲۲ شوال المکر م ۱۳۵۷ء

## عرض ناشر

قتدانکار حدیث دور حاضرہ کے فتوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ اس وجہ ہے نہیں کہاس کا موقف علمی زیادہ متحکم ومضبوط ہے بلکہ اس وجہ سے کہا ہے مقصد کے اعتبار سے یوفتند دہریت اور کمیونزم کا ہم آ ہنگ ہے۔ اس کا مقصد بجز دین کوفنا کرنے کے اور پکھینیں ہے دہریت عقل انسانی کو دین پر عالب کرتی ہے اور کمیونزم احتیاج بشری کو۔ مشرین صدیث جن کو کما ہے آ سانی کے افکار کی جرائت نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کما ب اللہ کو اس کے حال کی تغییر اور تشریح سے حروم کر کے اسے بے اگر بنانے کا فدموم منصوبہ تیار کیا اور حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہوایت کا جو کمل سامان کیا تھا اس کو درہم برہم کرتا جا ہا۔ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہوایت کا جو کمل سامان کیا تھا اس کو درہم برہم کرتا جا ہا۔ حق تعالیٰ معرف کیا بنازل کرنے پر اکتفائیس فرمایا بلکہ رسول اللہ کا فیڈوکو بھی ان اوصاف کے ساتھ مبحوث فرمایا:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الِيِّهِ وَ لِرُهُو اللَّهِ مَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ . ﴾ (الحمعة: ٢)

تا کہ وہ تدریجی طور پر حسب ضرورت کتاب کی ایک ایک آیت کی تو شیخ و تشریخ و نیز عملی تغییر امت کے سامنے پیش فرہائیں اوراس کی شیخ تر تیب متعین فرمائیں اور جن مسائل کا کتاب میں اجمالی ذکر ہے یا کوئی جزوی بات بیان نہیں کی گئی اس کی تغییل و تشریح فرہا و یں اور جزئیات کو بیان فرما کر شخیل و ین کا فریضہ انجام ویں۔محرین حدیث (جن کا مرکز اوارہ ''طلوع اسلام' لا ہورہے ) اس محرائی میں جتلا ہیں یا دوسروں کو میہ کر تمراہ کرتا چیا ہے ہیں کہ واجب الا تیاع محض وی اللی ہے اور وحی صرف کتاب اللہ میں محصر ہے اور حضور مُنافین کی اطاعت آپ کی زندگی تک محض مرکز ملت ہونے کی وجہ سے تھی۔آج '' مرکز ملت ہونے کی وجہ سے تھی۔آج '' مرکز ملت ہونے کی وجہ سے تھی۔آج '' مرکز میں موجودگی میں حضور مُنافین کی یا بندی غیر ضروری ہے ان کا قول میر بھی میں حضور مُنافین کی یا بندی غیر ضروری ہے ان کا قول میر بھی ہے کہ:

''اظاعت صرف خدا کی ہوسکتی ہے کسی انسان کی نہیں ہوسکتی حتیٰ کہ دسول بھی www.besturdubooks.net ا پی اطاعت کمی ہے نیس کراسکتا۔ قرآن رسول کو پیش نبیں دیتا کہ دو کمی شئے کو حرام قرار دے دے۔''

عالانکہ قرآن شریف میں جا بجا ﴿اَطِیْعُوا اللّٰہُ ﴾ کے ساتھ ﴿اَطِیْعُوا اللّٰہُ ﴾ کے ساتھ ﴿اَطِیْعُوا اللّٰہُ ﴾ کا تکم فرمایا گیاہے:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . ﴾ (النساء: ٨٠)

''جس نے رسول کی اطاعت کی گویااس نے اللہ کی اطاعت کی۔''

منگرین حدیث کا مفالط نہا ہت شدید ادر انتہائی گمرای کا باعث ہے۔خصوصاً جب کہ بیہ مغالطہ قرآن نہی کے دعوے کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ سی عقیدہ وہ ہے جس کی ترجمانی علامہ اقبال ؓ نے کی ہے \_

بمصطف برسال خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر بہ او نہ رسیدی تمام یو لہی است ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو الل علم اور عامۃ المسلمین کے سامنے بیش کیا جائے تاکہ وہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں۔ اصل حقیقت کو سیجھنے کے لیے اور بنیادی یا تمیں بطور سوالات رکھ کرہمیں اس پر خالص علمی انداز میں بحث کرنی جا ہے۔

وه بنيادي سوالات حسب ذيل موسكة بي:

ا- وی کی کتنی صورتیں ہیں اور کیا کتاب البی کے علاوہ بھی وحی ہو سکتی ہے یا آہیں؟

٢- حديث رسول في نفسه دين من جحت بي البير؟

۳- احادیث رسول کا جومعتبر مجموعہ جمارے پاس ہے دویقینی ہے یا طنی؟

٣- ظن شرى جحت بيانيس؟

۵- اعادیث مسلمه واجب العمل بین یانبین؟

۲- منکرین احادیث کے جوایات۔

ے۔ منکرین احادیث کے ترجے کی غلطی \_

www.besturdubooks.net

۸- طلوع اسلام (جون ۱۹۵۷ء کے باب المراسلات کے جوابات۔ ان سوالات پر حضرت العلامہ محمد الیوب صاحب د الوکا نے قر آئی دلاکل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔

امید ہے کہ معزت علامہ کے جواب سے ہرطالب من کی تشفی ہوجائے گی اور بے شار معزات کا تذبذب اور شکوک وشبہات رفع ہوجا کمیں گے۔

حضرت علامہ نے بد لائل عظی دفقی ثابت کیا ہے کہ ظن عقل اور شرعاً ودنوں طرق جمت ہے اور موجب عمل ہے۔ گوموجب ایمان نہیں کیونکہ موجب ایمان تو بیتی تل ہے اس لئے اصول پیخبرا کہ ظن برعمل ہوگا اور یقین پر ایمان کا دارو مدار ہے۔ جمیت ظن کے سلمہ میں بے شار مغالطے شرعی اور منطقی اصطلاحات کا سیحی مفہوم نہ بچھنے سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے حضرت علامہ نے ظن اور ریقین اور متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت فر مادی ہے تاکہ ان کا صحیح مفہوم نہ ہی نشین ہوجائے۔ اس احتیاط کے پیش نظر بید بات بھی واضح کروی تاکہ ان کا صحیح مفہوم نہ ہی نشین ہوجائے۔ اس احتیاط کے پیش نظر بید بات بھی واضح کروی ہے کہ ایک ظن تو یقین کا مقابل ہے جو علم کی ایک شم ہے مثلاً ظنی علم جو مقابل ہے بیشی علم کا۔ دومر اخر علم کی ایک شم ہے جس کی دو شمیس ہیں۔ ایک سوء ظن اور دومر احسن طن سوء کو سے انڈ تعالی نے بیخ کوفر مایا ہے اور حسن طن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طن کو حضرت علامہ نے جمت قرار دیا ہے وہ طن وہ ہے جو یقین کا مقابل ہے اور حسن ظن اور سو نظن اور سو نظن ہے اور حسن طن ہو تا ہے اور حسن طن ہو تا ہو تا ہے۔ حسن طن کو دور موز طن ہو ہے جو یقین کا مقابل ہے اور حسن طن ہو تا ہو تھیں کا مقابل ہے اور حسن طن ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھیں کا مقابل ہے اور حسن طن ہو تا ہو ت

حضرت مولا یا کا طرز بیان هاص علمی اور تحقیق ہے۔ اس میں دور جدید کی انشاء پردازی اور الفاظ کی سحر کاری نہ ملے گی لیکن جو بندگان حق کو ہدایت کی روشنی اور حقیقت کا نورضر ورنظر آئے گا۔

الله تعالى بم سب كونيم سليم عطا فرمائ - اور وَمُنواسِ الْعَنَاسِ كَ شريع كفوظ ركا من الله تعالى الله تعالى الم ركھ - آئين

> كاركنان اداره "المعيزان"لاجور

### ٱعُوْدُ مِا لِلْهِ مِنَ الشَّكَيْطَانِ الدَّحِيثِيرِ ه بِسُعِرا للْهِ الدَّجُلِ الرَّحِيثِمِ \*

# ا۔ وحی کی کنٹنی صنور نیں تھیں اور کیا کتا ب الہٰی کے علاوہ بھی وجی ہوسیحتی ہے یانہیں؟

سوال بکیانی صلی الله علیه دستم پر قرآن مفرلیت کے ملاوہ بھی وحی کی جاتی تھی یادی صرف کتاب انشرین منحصرہے کیا ہردہ نبی جس پر کتاب تازل ہوتی عدلاوہ کتاب کے اس بروحی نازل کی گئی یانیس ۔ ؟

جواب: ہرنی ہر وحی آئی اور ہرنی صاحب کتاب پر علاوہ کتاب کے بھی وحی آئی۔ بالحقو ہارے نبی صلی الشرعلیہ وسلم پر علاوہ تنسر آن نٹر لیف کے بارہا بحرّت وحی آئی۔ شوت: اس بات کا نثوت کہ وحی کتاب کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ کتاب کے علاوہ مجی ہرصاح برکتاب نبی ہروحی آئی رہی یہ ہے کہ :۔

ہرنی صاحب کتاب ہیں ہے مگرصاحب وجی ہے۔ لینی ہی وجی کے بغیرہیں
ہوسکتا اور کتاب کے بغیر بنی ہوسکتا ہے۔ اب اگر وجی کتاب کے ساتھ مختص ہوگی تو
ہرنی کوصاحب کتاب ہونا چاہیئے۔ حالانکہ اس بات پراجاع ہے کہ ہرنی مناحب
کتاب ہیں ہے اور صاحب وجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا " قبل اِ آنکا اَ فَالَائنَہُ مُنَّ اِ مُنَّا اَ فَالَائنَہُ مُنَّا اِللَّائِمُ مُنَّا اِللَّائِمُ اُلَّا اِللَّائِمُ اُلَّاللَّائِمُ اَلْمُنَا اِللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّالِمُ اللَّائِمُ الْمُلْمُ اللَّائِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ اللَّائِ

حضرت موسی سے وکلام کیااس کوانٹرنے دی سے تبیرکیا ۔ اُ وُہُوئسل دَسُولا فَیُوْرِی ، بِن دی موجود ہے۔ الغرض اللّہ تعالیٰ کا بشرے کلام کرنا وی اورجس پروی ہودہ بنی ہے ۔ کیونے فرق بنی اورغیرنی کا صوف وی ہے اللہ تعلیٰ ہے کو فرآن مثر لیف جریل دوے الامین نے کرآئے ہیں۔ اللہ تعلیٰ فیا فَیْ الله فی کرآئے ہیں۔ اللہ تعلیٰ فیا فَیْ اللّه فی کرآئے ہیں۔ اللہ تعلیٰ فیا فَیْ فیا فیا فی کہ اللّه فی کرآئے ہیں۔ فیا فیا فی فی کرائے ہیں۔ فیا فیا فی کہ میں جس دی کو طوف النارہ اس سے صاف واضح ہوگیا کہ میں جس دی کی طوف اشارہ ہے وہ فرآن مجیدہ۔ وہ دول کر می کو شوات اشارہ ہے وہ فرآن مجیدہ۔ وہ دول الله وی کرتا ہے وہ موت فرآن ہے اور واضح ہوگیا کہ دی کی طوف استارہ ہے دو الله وی کو کیا کہ دی کی طوف النارہ ہیں ہوگیا کہ دی کی طوف النارہ ہیں۔ خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک الله وی کی بین ہے۔ بلکہ قرآن سے علیمہ داوو وی کی بین ہے۔ اللہ تبارک واقع کی بین ہے۔ اللہ تبارک واقع کی بین ہے۔ اللہ تبارک ورکان شراجت نیس تا میں قرائی ہوگیا اور آؤمون قرآج چیاہ ہے دونوں قرآن کے علادہ بی سنامل ہے۔ الله وی کی بین ہے۔ الله قرائی فرائی فرائی فرائی فرائی فرائی ہے۔ دونوں قرآن کے علادہ بی سنامل ہے۔ الله وی کی اور قرآن شراجت نیس تا میں قرائی ہوگیا ہوں قرآن کے علادہ بی سنامل ہے۔ الله وی کی بین ہے۔ الله فرائی فرائی فرائی فرائی فرائی ہوگیا ہے۔ وہ دونوں قرآن کے علادہ بی

کیونکر فرآن کوروح الامین (جن کوآیت میں رسول سے تبییر فرایا ہے) لے کرآئے چیس اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ وحی کا انحصار صرف فرآن شرایف میں نہیں ہے جکہ وحی علاوہ قرآن شرایف کے ان دوطرلیقوں پر (بیعنے الآ و ٹھیگا اور اُدُمِنُ وَ کُونَا وَ جُحَابِ مجھی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ انہیار سابقین پروحی ہوئی اور وہ وحی کتاب بنیس تھی۔

حصرت آدم سے اللہ تعالے ملے کلام کیا ۔ قُلْنَا آبا آدم السکن آئت وَزُوْ جُلِثُ الجُنْتُ الله راکبة والد البقاقی (اے آدم تم ادر تمہاری بیوی جنّت میں رموسہو) \* قیا آدم آئی بُھُ کُر (اے آدم ان کوبینی فرشتوں کوان استیا کے دام بتا دے) وَنَا دَا تَعْمَا وَبُرَهُ مَا اَلْدُو الله الله والمنا - الاعوان) ان کے دب نے ان کولیکا راکبیں نے تم کومنے کیا تھا ۔ اللہ تعالے نے آدم سے اربار کلام کیا اور یہ کلام کتاب نہ کھا۔

صفرت نوع بردى و افرى إلى نورج النه كو من من قومك الكورج النه كن الكوم من من قومك الكورج الكورة المن المن المرائد و مامن وابع مده و من المرح كلطون وحى كالمن كرتيرى توم ميس سے اب كوئى اورا بيان بنيس لائے كا رجوا بيان لانے والے تقع وہ لا يجع بن فإذ المستق يُستو يُست

الغرض متورد كلام حضرت نوح سع جوست ، برسب وحى محقة اوركماب محقة المركماب محقة المركماب محقة المركماب محقق كيونك ما يوسك ما يوسك وقت الدر مخات بالناسك وقت كماب كي فرور المهاب كي فرور المهاب كانزول بشارت اورانذار اور دفع اختلاف محصلة مؤتاسه - ومأس وقت مقصود ندمها حصرت ابرام يم يروى موئ :-

\* مَيَا إِبْوَا هِيْمُ ٱعْرِضُ عَنْ هَاذَا \* (وحامن دامية - هود) است ابرابيم بهوايمي اس خيال كوريد وحي متى اوركتاب شمتى " مِلْكَ مُجَعَّدَنَا أَتَيْعُنَا هَا إِبْرَ أَحِيْجَ عَيْلًا قَوْمِهِ \* ( وا ذاسمعوا ـ الانعام ) حضرت ابراميم كوان كى توم كے مقابل كے لية يرجحت بمهن وي عقى حضرت ابرأ بيم في حواكب اورشس وقم مح غروب اورغائب بمونے سے ان کے عدوث پراستدلال کیا۔اس کوالٹرتعل لے نے اپنالیا اور کہا کہ ہجیت ہم نے ابراہیم کوسکھائی کھی۔ یہ وحی تو کھی مگر کتاب نہ کھی حضرت بعقوب نے فسرمایا \* إِنَّ لَآجِدَ وَيَحَ يُوْسُفَ (وماابوى - يوسف) مجھايوسف كى نوشبو) رہے ها صرت نے کہا آپ تو وہی برانے خیالات میں ہیں۔ کھرجس دقت آپ منیا ہو کئے تو فرمایا: • إِنَّ اعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا الْأَنْسُلَمُونَ " مَحِداللَّرَى طرن سے وہ اِسْ معلوم ہوجاتی ہیں جو بہیں معلوم نہیں موتیں - نس نہی وحی ہے مگر کتاب نہیں ہے کتاب موتی توجیوں کوا در شام حاحزین کومعلوم ہوجا ہی ۔ اس کی توتبلیغ فرض کتی حضرت یوسف میر وحی ہوتی \* وَاَفُحَنْنَا اِلْنَهِ لَتُنْتَبَّنَّا أَهُمُ دِياً مُوحِم هٰ ذا ہم نے يوسع \* كو وحى کی کر آوان کی اس غلطی پران کومتنبر کرے گاجیائیرانہوں نے ان کومتنبرکیا کھ کے غیشتہ هَافَعَلْتُمْ بِيُوسَفَ وَاخِيهُ وَ" (ومآابرى يوسف) تهين كيم ينز بي كراوسف اوراس كے تعان كي القريم اليا (مرا) برنا وكيا تقا- ببرهال بروي كنوتس من والتے وقت برنى محى اور بروحى تناب منهمى يحضرت موسلى كوطور يروحى بمونى كياشة ملى إنتى اَ مُنَا اللَّهُ \* وَاحِن خَلَقَ ـ القصيص ) استموسي مين معبود مول - يردح معتى كيوبك فرايا خَاصْتِیَحَ مِلْنَا یُوْحِیٰ ۔سن جو دحی (تیری طرف) کی مادہی ہے ۔ببرحال طود کا کلام وحی سِهِ مَكْرَكَابِ بَيْنِ - \* وَأَدُحُيْنَا إِلَىٰ مُوْسَىٰ اَن اَلِيَّ عَصَالِكُ \* وَقَالَ المَلَّابِ الاعرات ) ہم نے موسیٰ کو وحی بھی کہ اپنا عصا کیمینک دسے ۔ یہ وحی ہے اور کہا ب ہیں ہے ۔ کیونکہ تودمیت ان وجوں کے بہت عرصہ بیدنازل کی گئی متی : وَا دُحَيْدُا

إلىٰ حُوْسَى اَنُ اَ سُيرٍ، بِعِبَادِى \* ﴿ وَقَالَ الذِينَ - الشَّعَى اَءٌ) بِم نَے مُوسَىٰ كُودِكَ كُ میرے بندوں کو دانوں دات سے جا۔ یہ وی ہے اور کتاب بنیں سے۔ انغرض متعدد وحیاں ان معنرات کو ہوئیں اور یہ وحیاں کتابی نہ تھیں جھنرت نوط سے ملأ بحہ نے كها كالوط إنَّادُ مَسْلُ وَيَكْ العالِط بِم نِيرِ العرب كم يَسِيح بوت بي وي متى كماب نائقي كيونكم عذاب كمے وقت كماب كنيى ؟ عذاب كے وقت كماب بے سوديسينر ہے. بنی اسرائیل کے نبی نے کہا کہ اللہ فے طابوت کو تنہا دا با دینا د مغرر کیا ہے ؟ وَقَالَ كَهُ مُ مَنْبِيَيْتُهُمُ إِنَّ اللَّهُ كَذَ بَعَثَ لَكُوكَا لَوْتَ مَلِكاً ﴿ \* (سيقول السِعَمَةُ ) يدوى بكاب بهيل ب حضرت سليمان عليه السلام بردى موتى " فَحَقَّمُنَا هِ ا ش كَبِيْهِ أَنَّ " بِم نِي اس فيصل كوسليان كوسمجها ديا . به وحى تقى كتاب ديمتى - كتاسب مِولَى وَحَدَرُت وَاوَدٌ استحاف حصرت ركر إير وحي مولى \* عَاذَكُر مَا إِنَّاتُ مُشِّرُ لَكَ بِغُلاَمِم \* است ذكرام مَجْعِ المِسْ كَي بشارت ويت بِس . فَنَا دَشُهُ الْمُصَلَّبِكَةُ وَهُوَ مَّا يِسَمُّ يَصَيِّلَتُى ﴿ فَرَسْتُول فِي ال كوآ وازوى حِس وقت وه شازير صف محراب من مرفيه موضي تقيد إن الله يتبشرك بيعيل اكرالد تفييلى كالمادي وياجد الويرى تحقی کتاب ناکھی ۔ اگر کتاب میں بیمصندن ہوتا تیز دعا مانکھتے نہ تعجب کرتے ، حضرت مسینی يروى آنى . قَالَ اللَّهُ إِنَّ مُنَزِّدُهَا عَلَيْكُد " النَّدن كِامِين تَهاري اورخواك اتاروں گا۔ یہ وجی تھی کتاب نہ تھی کیونکہ اگر یہ کتاب ہوتی تونہ حوادی مطالبہ کرتے م ضدو بحث موني يعيني كماب مين بيمضمون موتاكه الشرخوان آباد سكتابيه اوراماركا گاتواس صورت مي مطالبه بي نه جوتاكيونكه انجيل توريت وغيره سب دفعيَّ نازل به دیج تغیس الغرمین جونبی صاحب کماب بہیں تھے ان پر توصرت وحی ہی وجی نا زل ہوتی ا درجوصا حب کتاب سے ان برکتاب سے پیلے اورکتاب کے بعد برابروی ہوتی دبى اورقرآن شرليف ميس بحرّت يه وحيال خركوري رخلاصه يه بي كما للذنفائي كاكن

ہنٹرسے کلام کرنا ہی وجی ہے اوراس کی تین تسمیں ہیں۔ ہورکمناب اس کی ایک قسسم \* اُ وَ ہُدُرِسِ لُ دَ مُسُولًا \* میں مشتمل ہے۔ وجی عین کتاب نہیں ہے۔ وجی ہمی کتاب ہوگی کہمی " جِٹْ قَامَرَ آ ءِ چِجَابِ " : وگی ہمی خالص وئی ہوگ ۔

اب فاص طورسے آسیے سمجھنے کرحصارت محدصلی الڈیملیہ وسلم ہر وحی علاوہ فراک مترلعیت کے سمجی آتی تھی ۔

بهلى دلسل " وَإِذْ ٱسْتَرَالنِّينُ إِلَّاتِهُونَ أَزُوَاجِهِ عَدِينُنَّاء فَكَتَا نُبَّاتُ بِهِ وَإَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ لَعُضَهُ وَاعْرَضَ لَعُينٌ لَعُينٌ فَلَتَّا مَسًا حَجَهَامِهِ قَالَتَ مَنْ اَنْكَارَكَ طُذَا ثَالَ نَبَّأَ فِنَ الْعَلِيمُ ۗ الْحَيْدِيرُ \* جديني نے اپن کسی بیوی سے چیکے سے ایک عدیث بیال کی پیراس میوی نے اس کوکسی دومری سے كه ويا اورالندفيني يراس واقعه كوظا بركرويا دنيني الندفيني يريه ظام كروياكتيري بیری نے اس بات کو دوسری بیوی پرطام کر دیاہے) تونی نے اس بیوی سے کھ صصب بیان کیا اور کھے بہیں بیان کیا۔ جب نی نے بیوی کو اس وا فعد کی خردی تو بیوی نے کہا کہ آب کوکس نے خبرکر دی۔ تو نبی نے کہا کہ مجھے علیم وخیبر نے خبردی ہے۔ اللہ سفے نبی برب والعد طابركياء " أَعْلَهُمَ كُا الله " اس بات يرالات كرا إب كم الشرف اس كا ظهارج بنی برکیاہے یہ دی تھی اور نبی فے جو یہ کہا کہ علیم و خبیر فے خبروی ، بدوجی تھی اِس بت معه دو اول محرمت وحي مخرقر آن مير ولالت كررب بن . كيونكه المدّية بني برجوال اقد كوظا بركياية فرآن ميں كبيس مذكوريني ب اورنبى نے جويكها كه مجے عليم و جيرف غردی ہے توعلیم وخبیر کا یہ تجرویٹا کہیں قرآن میں مرکود نہیں ہے۔ اس سے صاحب تابت ہوگیا کہ قرآن کے علادہ نبی صلی النّدملیہ وسلم پر وحی ہوئی ۔ روسرى وليل ؛ ثمَا تَعَلَّمُ تُمَّرُيِّنُ لِلبُنَةِ ﴾ وُنَذَ كُتُسُمُو هَا قَاعِمَةٌ عَلَا مُصُولِهَا

بِيَيا ذُبِ اللَّهِ بِمُعْجِورِكَ ورضِت جومَم في كاث وسِيحَ ياأَن كَى جرُوں ير باقى رہے ديے

تو یہ (جو کچر تم نے کیا ہے) اللّٰہ کی احازت سے کیا ہے۔ یہ آمیت اس بات پر ولالت کر رہی ہے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ وحی جوئی کیونکہ جس حکم کے ذریعہ ان درختوں کو کافیا گیا وہ حکم قرآن سٹرلیف میں کہیں نہ کھا ،

فلاصہ یکہ اذن الہی کس حکہ سہے۔ قرآن میں ہے یا قرآن سے باہرہے اگر قرآن میں ہے تو دکھا ذکہاں ہے۔ ہرگز قرآن میں ان دزمتوں کے کاٹنے کی احازت نہیں ہے لیکن قرآن سے احازت ٹاہت ہے ، تومعلوم ہواکہ بیراحازت دوسری وحی سے ہے جوعلاوہ قرآن مشرلیٹ کے ہوتی ۔

تيسرى دليل ؛ سورة بقرواً لقرواً كامران دغيره يرسب سورتين بدن بين جونفريبارس سال بعد نازل بوني بين. توجس طرح يه نازل بوني تقيس اسى طرح ان كوكيون ترتيب بنيس ديا گيا. جوسورة بيهلے نازل بوني وه بيليا تكھى جان . جو پيچيے ازل بوئى ده پيچيے تكھى حاتى تيكن ايسا بنيس كيا. بلكه بيلے نازل سننده سورتين پيچيے تكھى گئيس اور بيچيے دالى بيلي تكھى گئيس -

اللّٰدِ آلَا اللّٰہِ آلَا اللّٰہِ آلَا اللّٰہِ آلَا اللّٰہِ آلَا اللّٰہِ آلِهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰم

چوکھی دلیل: النہ تفالے فرمایا " بان چی اِگا آشگاء سی بی مون اسار ہی ہوتم و کم میا مَن آل الله بھا مِن سلطان " (قال فعا - النجد) به صرف اسار ہی ہوتم نے اور تمہارے باپ واوانے و کھ لئے ہیں اللہ کی منظوری کے بغیر اس سے ظاہر ہوگیا کہ اللہ کی منبلوری کے بغیرنام رکھنانا جائز ہے ۔ لہذا جوصور توں کے نام نبی صلی الله طلبہ وسلم نے رکھے ہیں ، سورة لیقر ، سورة آل عمران وعیرہ بہقطی اللہ کی منظوری سے ویکھے ہیں ۔ اور بیمنظوری قرآن میں کہیں نہیں وی بلکہ قرآن کے عظام ہ منظوری وی گئی یہی وجی ہے جوفرآن کے عظام ہے ۔

یا نجوی دلیل: الله تعالی نے فرمایات و إذا فرائ الفرائ فاستم فوا جب قرآن پڑھا جائے گان فاستم فوا جب قرآن پڑھیں تو اس کی ہروی کرد مگر قرآن ہر سی ہیں ہیں ہے کہ اسٹم جب قرآن بڑھیں تو اس کی ہروی کرد مگر قرآن ہی ہیں ہیں ہیں ہے کہ اسٹم جب قرآن ازل مواکرے قرآئ تو کھ لیا کر در بیرج نبی صلعم نے قرآن کو کھوایا ہیکس وی سے آیا وی قرآئی سے ابتو وی قرآئی سے اس کو لکھوایا ۔

حجيثى دليل: الدُلقالي سن فرمايات فَانْكِحُوا اسْاطَاتِ لَكُمْ مِنَ الِينْسَآءِ مَنْ الْ وَوَلَيْنَ نَبِن جَارَا الْمُسَاءِ) وو دو تين نبن جارها رجوعورتي الجي لكس ان سے نكاح كريكے ہو۔ ہم اوجھتے ہيں كرنبى صلى الدُعليہ وسلم سفيج جارئے ديا وہ نكاح كے يہ س وحی سے جوحی قرآن میں توصون جارتک كاحكم ہے۔ بني صلح كا يہ فعل بالنظرور وحی عرقرآن سے ہوا۔

مَنَالُونِ ولَيل : اللهُ تَعَالَىٰ فَ فرمايا ـ فَإِذَا فَنَ آَنَا اللهُ فَا تَلَبِحُ قَدُ اٰنَ اللهُ مَا لَكُم عَلَيْنَا بَيَاتَ اللهِ وَسَادِك . القيلَمَ فَ) جب ہم قرآن کی تلادت کری تواس کی بیدر می کرو دلینی سنو) کچر داس کے بعد) اس کا کھانا ہما دے وہ ہے لینی قرآن کے نازل مونے کے بعد قرآن کا بیان کرنا اور واضح کرنا اللہ کے وہ ہے ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بیدیا قرآن قرآن ہے یا قرآن سے علیحدہ ہے اگر فرآن ہے تو اس قرآن کے لئے بھر سیان کی منرورت ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ ہے تو بیان قرآن قرآن سے علیحدہ منزل من الشر ہو گیا۔ خلاصہ بیہ کے الشد نے فرایا کہ بیان قرآن ہارے ومہ اور بیان قرآن فیر قرآن ہے کیونکہ اگر بیان قرآن قرآن ہو گا تو تسلسل فازم آئے گا۔ لہذا بیان قرآن فیز قرآن ہے اوروہ الشد کے ومد ہے لینی الشدکی هانب سے ایسی وجی ٹابت ہو گئی جوقران سے علیحدہ ہے۔

آکھوں دلیل : بریت المقدس کو قریبًاسترہ جیسے نبی صلعم نے قبلہ بنائے رکھا یکس وق سے بنایا۔ وی قرآن توساکت ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اے بنی تم بریت المقدس کو قبلہ بنا قرار درنبی صرت وی کا بیر دہے۔ لہذا بریت المقدس کوجس وج سے قبلہ بنایا وہ وجی وجی عیر قرآن ہے۔

قرون شراعی میں شابل تہیں ہے۔

تیرهوی دلیل: فا و حی الی عَدید که و و و و قطعًا قرائیس کوجو و حی کرنی محی کی ۔ بدسکان دلیل ہے کہ جو کچھ و حی ہوئی وہ و حی قطعًا قرائیس ہے ۔ اس لئے کہ و حی قرآئی سب کومعلوم ہے اور اس و حی کاکسی کومیج بہتہ ہیں۔ نیز فرآئ یا سی ہے یا برف ، اور یہ دی نامی ہے نامر نی عضر بے شار دلیلیں موجودی ترآن کے علاوہ دوسری و حی برا کہ یَسَعِلْتُ عَنِ اللّهَ وَی اِنْ هُوَ اِللّا وَ حَیُ اَبُولُ مِی او ایک فوایش سے ہیں اول اس کا لطق صوف و حی ہے ۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف قرآن اپنی خواہش سے ہیں بر تیا تو یہ غلط ہے ۔ اور سے کہ قرآن کو ایس می کودہ صرف قرآن اپنی خواہش سے ہیں بر تیا تو یہ غلط ہے ۔ دوسرے کھو کی ضیر کا ایست میں محادود نظال پڑے گا ۔ اور حذرت خلاب اصل ہے ۔ دوسرے کھو کی ضیر کا مرجع او پر مذکور نہیں ہے ۔ مطلب بیرہ کہ نسید صورسے سے دکا اور نظر طوحا چیا ۔ مرجع او پر مذکور نہیں ہے ۔ مطلب بیرہ کہ نسید صورسے سے دکا اور نظر طوحا چیا ۔ میں کے مفادہ معنی آئیت کے یہ ہیں کرمطال قا نطق ہوائی کی نفی ہے ۔ اور اگر قرآن کے فطاق کے مفادہ معنی آئیت کے یہ ہیں کرمطال قا نطق ہوائی کی نفی ہے ۔ اور اگر قرآن کے فطاق ہوائی کی نفی ہوگی اوراس کے علادہ الگ نطق ہوائی ہوگا تونطق ہوائی سے نطق غیر ہوائی قطعًا نا بت نہیں ہوگا کیونکہ جس وقت وہ یہ کہے گاکہ یہ الشرکا تول ہے بینی یہ کہے گاکہ ؛ المہ داللے انکتاب اللہ کا قول ہے تو نبی کا یہ قول اگر ہُواسے وگا توالٹہ کا قول اس ہوائی قول سے ہرگز آبت نہیں ہوگا. لیذا س کا ہر تول غیر مجوائی ہے۔ اور وجی ہے۔

یں پوچھ ہوں کرنی کا ہر قول وفعل جو قرآن میں فرکور نہیں ہے اس کی بات محیا کہتے ہو۔ جا ہر وحی سے ہے تو قرآن کے علاوہ وجی نابت ہوگئ اوراگر وحی سے بہت قرقرآن کے علاوہ وجی نابت ہوگئ اوراگر وحی سے بہت ہو قرآن کے علاوہ کہ اِن آ مَنبِح وَلاَ مَالُورُی اِلْکَ "

میں قومرت وجی کا بیروہوں۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کا ہرقول وفعل وجی سے ہے اور جی قرآن سے بعض استنباط سے بین قویہ غلط قرآن سے بعض استنباط سے بین قویہ غلط ہو تا اللہ وافعال وافعال نص سے بین بعض استنباط سے بین قویہ غلط ہو تا اللہ وافعال وافعال نص سے بین المتناط سے بین اللہ وافعال کے اللہ اللہ وافعال نامی سے بین المتناط وافعال کے اللہ اللہ وافعال سے بین المتناط ہو تا کہ علادہ انتناط کے لئے اشتراک ہیں ہے وہاں استنباط نہیں ہوسکتا۔ اب ویکھتے ہے۔

شَرُيدِ الْقُومَىٰ ؛ عَلَّمَهُ سَنَدِ سُنَهُ الْفُوىٰ " سِن روح الامين "؛ مَزَلَ بِهِ الرَّوْمُ الْاَمِيْنَ" " كَارُسَلُنَا الْهُ الْوُحَارُوْتَ الْاَمِينِ رسول الكريم : " إِنَّهُ لَقَوْلُ دَسُولِ كُرِينِهِ " مِن ان سب سنت مُرَاد جربِل " مِن -

مُناكِيتُهام طاقتين ملُ كَرَجِي استنباط نبيس كُركتِي كمان الفاظك عَجَرِكِ بين جب تك متعكم خرر وس كران الفاظ سے جربل مُرادہے -قرآن مِن كہيں نبين ہے كران الفاظ سے جربل مجد لينا ـ اسی طرح می دُو النون اور تصناعب مونت سے مراد اون این کیس سے بھی مستنبط نہیں ہوسکتا۔

فلاصديه به كوني الأعليه وسلم كما الميان الموجودي الدالي افعال موجودين جوقطعًا خرّان بين موجودين خرّان سينتابت بي . خرات المقادة ، خراقتضاءً خرد الله .

بتاؤيه اقوال دافعال بالوحي بي يانيس ؟

اُگر اِلوجی ہیں تو ہد دہی وجی ہے جس کے ہم ور ہے ہیں۔ اگر اِلوجی ہیں ہیں تو ہد دہی ہیں۔ اگر اِلوجی ہیں ہیں تو طعی " اِللّٰ مَالْمُورُ حَیٰ اِلْحَ "کے خلات ہیں۔ اور ایساکہ اَلغرب کرنی صلی الشدعلیہ وسلم وجی کے ہیرو نہ تھے۔ مَعَا ذا للّٰہ ۔ بہرهال نبی صلی الشرعلیہ وسلم کا ہر قول وفعل بالوجی کھتا۔

## *ھَدِینِ دِسُول کی نفسہ دین میں محبِّت ہے* یا تہہیں ؟ یا تہہیں ؟

سوال: حریث نی اورنبی کا تول مجّت ہے یائیں۔؟ جواب: بنی کا تول حجست ہے۔

فہوت : بہاں بین صور نیں ہیں (۱) ایک فوید کہ نی کا بہ فول حجت ہے (۲) دوسری شور ہے ہے کہ نبی کا کو کی فول حجت نہیں ہے (۳) نیسری صورت یہ ہے کہ نبی کا بعض قراح ہے ہے اور بعض جہ بنیری میں اور کوئی شق نہیں ہے بنیری میں اور کوئی شق نہیں ہے بنیری شق بعنی بنی کا بعض فول حجت ہے اور بعض قول مجت بہیں ہے یہ شق باطل ہے۔ اسس معت کے بعض فول کا حجت ہونا اور بعض فول کا حجت نہ ہونا یہ ترجیح بلادر جج اور مخصیص مینیر مختصص ہے۔

دونوں نبی کے تول ہیں تو بھیر کیا وجہ ہے کہ ایک توجحت موادر درسرا حجت نہ ہو۔ بس دہل کا حاصل بہے کہ جوبعض تول حجت ہے اس لبعن تول کے حجت ہونے پر کونسی شے جے نہ ہے ۔ اگریکہا جائے کہنی کے بعض قول کے جست ہوئے پرا لٹرکا قول حجست ہے ۔ بینی نبی کا قول اگر اللہ کے قول کے مطابق ہے آربے شک بنی کا قول حجت ہے ا دراگرانڈ کے قول کے مطابق نہیں ہے تونبی کا تول اس وقت ججت نہیں ہے ۔ اسس مقول كاخلاصه ببهواكه إكرش كاتول الشرك قول ليني قرآن كے مطابق ہے تونبي كاتول حيت بوكا وريذنبس معين ترجيح بالرج اورتخصيص بالمخصص لازم نبين أتى كيونكه مرج ادر مخصص الشرسي وتدول كى مطالقت ب بم كتبته مي كرال أدكا تول الرقرآن كي آيست نی مے قول براس وقت حجت ہوگی کرجب اللہ کا قول اور قرآن کی آب معلوم ہوجائے اورميين ہوجائے كريه الشركي طرف سے آيت نازل جونى ہے۔ يہ الشرى كا تول ہے۔ يہ قرآن ہی کی آبیت ہے اور تول اللہ اور آبیت اللہ کامعلوم ہونا ادرمعین ہونا نامسکن ہے جب تک کرنبی معلوم نرکرائے اور معین نرکرے اورجب نبی معلوم کرائے گا بتائے كا اورمدين ترسيكا توني كاوه قول جرست اس آيت كونبي معلوم كرائے كا اس آيت اور اس قول اللي كي معادميت ا درنعين برحجت بو كارنب كييس ها يم يه آيت ا در قول اللي جحت موگاا وربیرمها نه بالسک انها موکها . بعنی کهایه کیا بھاکہ انٹ کا قول نبی سکے قول تو<sup>یت</sup> ہے اور تابت یہ ہوگیا کہ نبی کا قول انڈ کے قول پرجست ہے اور میں حق ہے ۔ لیسترا تميرى شِق كەنبى كابعىن ئۇل چىت سے اور بعض تجست نېيى، باطل موكن -اب دىى وسری شق کہ نبی کاکوئی قول حجت نہیں یہ کہنا کے وجنون اور اور می قوم کے اجماع کے فلان ہے۔ نیز بم کہتے ہیں اگر ہی کا تونی مجی قول ججت بنیں ہو گا تو خدا کا قول مجی جست بنیں ہوگا ۔ کمیونکہ نبی جب یہ کہتے گا کہ آج مجہ برقل مجواللہ کی سورۃ نازل ہوئی اورجب نى كاكونى بعى قول جمعت سن ب توريقول معى جستنسين دا اورجب يقول الين كراج

مجد بد قُلُ هُوَاللَّهُ كَى سورة نازل بونى سب جبت بهيں ديا ، توجيئكر ية قول بى قُلُ هُوَاللَّهُ مَى جبت بهيں ديا ، توجيئكر ية قول بى قُلُ هُوَا اللَّهُ مَى جبت بنيں دیا ، مالا كم الآلك بالآلفاق فدا كا قول جست ہے تول بر جست ہو گيا ۔ اور بیشن كرنبى كاكوئى قول جبت بنيں ہے بالكل باطل ہوگئى اور جب مجھیلى دوفوں شفیں باطل ہوگئى تو بالصر در بہا بیشن ليسن نامل ہوگئى تى قول جب بنامت ہوگئى ۔ غور كرنا جا ہينے ۔

اب قرآن شراید سے ہم نابت کرتے ہیں کہ قول دسول مجت ہے ۔ الدقالے خَفَرِما إِن كَيَا كَيُهَا الَّذِينَ ٱصَنُو ٱطِيعُو اللَّهُ وَ ٱطِيعُوْ اللَّهُ سُؤَلَ وَٱولِي الْآ مُومِئَنَكُمُ فَإِنْ مَنَازَعُتُمُ فِئْ شَىءً خَرُ ذُوكَ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنُتُمْ لَيُ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ" (والسعصنت النسام) اشا ايمان والوالدُّل الْمَا كرو اور رسول كى اطاعت كروم اورتم ميں سے جو اولى الامريس ان كى اطاعت كر دمجر اگرکسی شفیس متم کو اختلات بوتوالند اور رسول کی طرف رجها کراو، اگرتم الندا در دوزِحبسندار پرایان رکھتے ہو۔الٹرتعائی نے فرمایا ہے کہ الٹرکی اطاعیت کرو،کسی ذى مشعورا ورباا فتيارى الماعت اس ذى شعورا وربا اختياد كحمكم اور قول كى اطاعت الاكرتي ہے توالٹر تعالیٰ کی اطاعت کے بیمعنی میں کراس کے تول کی اطاعت ہوا وریہ اطاعت صرف قرآن كى اطاعت بعديهال سعملوم أواكه أطِيعُو الالله كمعنى يرهيس كرقرآن كى اطاعت كرو-اسى طرح أيطيعُ واالرَّمْسُولَ كيهي يمعني بين كردسول کے قول کی اطاعت کرو۔ اب آگر کہو کردشول کا قول اود متسران دونوں آیک ہی چيزين . تويد بالكل غلط بعاوراگر رسول كاقول ا درجيز ب ادر قرآن اور جيز ب مين دونوں علید، علیدہ چیزی ہی تواس صورت میں اس آیت کے حکم کے مطابق قول دسول علاوہ قرآن کے حجست ہوگیا۔ اب آگر برکہا جائے کہ دسول کی اطاعت سے یہ معنی ہیں کر قرآن کی گوستے قرآن کی رومشیٰ ہیں دسول جوا قوال اودا حکام ہیاں۔ کے وہ بالو اوراس طرح اولی الامر قرآن کی روشنی میں جواحکام صادر کریں وہ الو ترم کہتے ہیں کہ رسول کے وہ اقوال واحکام اور اولی الامرکے وہ احکام جو ہرگزقرآن کی روشنی میں نظر نہیں آتے وہ قطعًا اس وقت ناقا بل اطاعت ہوں گے۔ اوران کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ اس کی توضیح ایک شال سے ہوسکتی ہے۔ رسول آنے فرایا کہ صبح کی شاذمیں قرص ڈرکٹیں ہیں اور مغرب کی شاذمیں تین رکھتیں ہیں باتی تینوں نظراً المرح کی شاذمیں فرص ڈرکٹیں ہیں اور مغرب کی شاذمیں تین رکھتیں ہیں باتی تینوں نظراً واجب اولوکیا کہتے ہو؟ میں نظراً آناہے تواب بولوکیا کہتے ہو؟ میں کا یہ تول تو اجب اطاعت ہے تو بی کا یہ تول واجب اطاعت ہے یا نہیں۔ اگر کہو ہاں واجب اطاعت ہے تو بی کے وہ فرا کے جو تا ہوں اور اگر کہو کہ کی کا یہ تول واجب اطاعت ہے تو می کے دو فرض اور اطاعت ہے اور مجنون اور کے تین فرص اور باتی شاذوں کے جارجار فرض نانے وہ کا فرہے اور مجنون مغرب کے تین فرص اور باتی شاذوں کے جارجار فرض نانے وہ کا فرہے اور مجنون

مطلب بہے کو آن بغیر شرط کے جمت ہے۔ اس بی کوئی قید نہیں ہے کوعقل کے مطابق ہو یا ہو۔ بالکل اس طرح نبی کا قول جمت ہے۔ خواہ وہ نبی کا قول جمت ہے۔ خواہ وہ نبی کا قول تران سے اخوز ہو، خواہ ماخوز نہ ہو مستقل طور پر نبی کا قول ہوت بھی جمت ہے۔ بعین جس طرح اکوئی تھی اللّٰہ قسران کے جمت ہونے پر دلالت کر دہا ہے۔ اس طرح اکوئی قول اللّٰ شول نبی کے قول کے جمت ہونے پر دلالت کر دہا ہے۔ اسی طرح اولوا الا مر کا لفظ اجماع کے جمت ہونے پر دلالت کر دہا ہے اور یہ تینوں بلا شرط مستقل جمیں ہیں۔ برخلات ماکم وا مام اور باپ وغیرہ کی اطاع قول کے کھی کہ بالشرط مستقل جمیں ہیں۔ برخلات ماکم وا مام اور باپ وغیرہ کی اطاعتوں کے کھی کہ براطاعتیں مشروط ہیں۔ اگر قرآن اور حد سیف یا دین کے مطابق ہوں توا طاعت کی جائے گی ورمز نہیں کی مبلے گی۔ حاصل یہ ہے کہ اس وقت جو سنغتی علیہ دین ہے کہ اس وقت جو سنغتی علیہ دین ہے

وه کل کا کل مرون قرآن سے تا بت نہیں ہے بلک کچو حدیث لینی قول رسول سے تابت ے اور کھ اجماع سے نابت ہے۔ مثلاً منکر قرصیت صوم دمصان کا فرہے۔ یاسکا دین کاہے۔ اگرچہ قرآن اور حدمیث میں اس کی تصریح ہمیں ہے لیکن یہ اجماع ہے نابت ہے۔ ابدایہ تینوں بیرمشروط حجتیں ہیں۔ اب وہا قیاس تو وہ مشروع مجت ہے اس میں شرط ہے کہ فَاِنْ نَسَادُ عَتُمْ فِي شَمَى إِ بِس اكرانِ نينوں محتول كے بدكس شرى مستلمي اختلات موتوالندا وردسول كى طوت دجوع كرلويدين إگركوني ايساميناييش آئے جو قرآن سے حدمیث ہے اجاع سے نابت نہ ہو تو قرآن اور حدمیث ہیں ہے لمتاجكتامتله دديا فست كروج حكم فرآن وعدست بي اس مسكله كاسب و ويحتم اس مسلفتلعت فيدكو وسعدوراس كوتياس كتقبس سآينك يعنى بيسب كماخلان مے وقت قرآن کی طریف رجوع کرو کیؤ کہ قرآن کی طریف اور مدسیث کی طریف تواول وبليس رجوع موكا اورجب وبالسنع متلاكاهكم زمعاوم موكا توكياختان بوكاء اورا خسلاف كع بعداس مسلم مختلفت فيدكى نظر فرأن وحدميث ين الاش بوكى ادرجو حكم اس كا موكاوي اس كودسے ديا جائے گا۔ جنيا كرتنا مجتبدين كرتے صير. لهٰ اس آمیت میں چاروں مجتول کا سان کر دیا۔ تین خیرمشروط میں ایک مشروط ہے۔ المذائي كا قول جست اوريه بات معادم جونى جاجية كرقرآن تونبي كا قول سے مى بني قرآن توضاكا قول ہے جس كونى ئے فقل كياہے۔ لفظا لفظا۔ قرآن كے علادہ حتنی بایش بنی کرتا ہے ، خواہ وہ بایش قرآن سے ماخوز ہوں نواہ مزہوں وہ سب بایس بی کا قول کھی جاتی ہیں ادرم نے بی کے اس قول کو جست کہلہے جوزقران ے مقرآن سے اخوذہ ہے کیونکہ اگر ہم ایسامضمون میان کریں جوقرآن سے ماخوز ہے تواس صورت میں ہارا تول کھی ججت ہوگا۔ قرآن کی اخوریت کے اعتبار سے ن بركه بهادا قول مستقل حجست بعد ليكن بنى كا قول مستقل حجست بعد اس كامثال

الىي بے جبيبى كرحت روسى عليه اسلام نے فرعون كوتىلىغ كى تواس و فست تودانت نازل نبس موئى تقى تواگرمۇسىلى علىيدا لىلام كاقول مجينت نەببوتاتونسىرعون مستوجب عتاب زمونا بغرصنيك نبي كاقول نزول كتاب سي قبل ا درنيز نزول كتاب کے دفت اور نزول کتاب کے بعد ہرو تت ججت سے۔ اور اگرنی کا قول قطع لفظ کتاب سے حجت نہ ہوگا تو کٹیرا نبیاری نبوت باطل ہوجائے گی کیونکہ کٹیرانبیار ہر كآبي نازل بني مونس، تو اگر صرف كتاب مي جمت مون توسي كتاب كابي صا جيت مرجوتا. اوراس كاالكاركفراورموجب عتاب مرجالهذا نبي كاتول جين ب. خلاصہ یہ ہے کہ خد ا کے دوقول ہیں ، ایک قول کے ساتھ معجز دمتعلق ہے دوسرے فول کے ساتھ معجزہ متعلق نہیں ہے جس قول کے ساتھ معجز ہ متعلق ہے اس کو قرآن کہتے ہیں جس قول کے ساتھ مجر ہ متعلق نہیں ہے وہ قول قولِ رسول کہلا یا ميد وجر ور تول إمعرو جب باسي طرح تول بيمعيزه حبت ب جروح تمام سابقین انبیار کے اقوال اورکتب سب معجزہ سے خالی تنے اور باوحود معجزہ سسے فابي بوسفه كمه وهسب كه سب حجت كقواسى طرح خاتم النبيين كه جمادة والرحجت ہں۔ اللہ تعالے آگر کسی انسان کو ہز دید وحی خطاب کرے توبہ خطاب ہی نبوت ہے اوریه نبی عوام کوخطاب کرے توج خطاب رسالت ہے۔ اگر نبی کا خطاب واس کے لئے ى جىت نەمھوگا تۇرسالىت تىجىت نەرىپىے گى . تواب كون سى چىزعمام بىرىخىت بوگى كېۋ<sup>كى</sup> عوم كوتو خلائ خطاب مراه راست بينع نهيس سكنا نبي تعيى واسط سي ينجي كااس لئے بالصرورنی کا خطاب جوخدا کے خطاب کومتصمن ہے ، حجت ہوگا ۔ خلاصہ بہے کہ معجز وہنی کی صدافت مرد لاات کرر ہاہے ۔ بعنی معجزہ اس بات بر حجت ہے کہ رق شو<sup>ت</sup> صادق ہے ۔ اور جوکھینی کیے گاوہ سب صادق ہوگا خواہ برکھے کہ یہ قرآن ہے یہ محد يرنازل بوا، خواه اس كے علاوہ كونى اور بات كہے۔ توجس طرح اس كے كہنے سے قرأ ل

ما اجا آہے۔ اسی طرح اس کے کہنے سے قرآن کےعلاوہ دوسری بات مال جاتی ہے اور مہ دوسری بات نبی کا قول اور نبی کی صدیت کہلاتی ہے معجزہ نے بی کی مطلقً صدا نابت کی ہے معجزہ نے صرف پرنہیں نابت کیا کہ اگرنی کوئی بات من جانب اللہ کیے تر دوصاد ت ہے۔ بلکر معجز و نے مطلق صدا فت نبی کی تا بت کی ہے۔ اب جب یہ ثابت ہوگیا کہ ہی صادق ہے تواس صادق نے دویا تیں کمی ہیں۔ ایک کا نام قرآن ہے دوسری کا نام مدسیت ہے توجہ طرح اس کی صدافت قرآن بیرجست ہے اسی طرح اسی صدادت عدمت برجمت ہے ۔ بین قرآن کونی کے کینے سے ماناگیا ہے تو کو یانی کاکہنا ا دَرَبِی کا قول قرآن ہے قرآن ہوئے اور قرآن ہے ججت ہو نے پر حجّت ہے۔ ٹوقرآن کی جمیت کی علت نبی کا قول موا۔ اسی طرح نبی کا قول حدمیث کے جبت مونے پراہ رحدیث کے قابلِ قبول ہونے پر بحبت ہوا۔ بولوکیا کہتے ہو ؟ قرآن کو قرآن کس کے کہنے سے ، کر کے قول سے مانا۔ نبی کے قول سے مانا۔ نبی کے کہنے سے مانا۔ تیسیے شکب نبی کا قول مجت قرآن برہوگیا۔ الکل اسی طرح بنی کا قول تهام اقوال بنی برجست ہوگیا۔ لینی مجرہ نے ينادياكه بي سياب اس كى بات مانو- قرآن شرلين سے دومرا تبوت دسا تم تناب ا وُصَنُدِ رِئْنَ لِسَنَلَاً بِنَكُوْنَ لِلنَّايِمِ عَلَى اللَّهِ حَجَبَهُ \* بَعَدُ كَالرَّ مِسْلِ \* بين رسول نوش جرى ديث والے اور ڈوانے والے اس لئے بھیج ہیں کر دسولوں کے آنے کے بعد انڈرے لوگوں کے لئے جست إلى درب اس سے صاحت ظاہر بوكياكه رسول لوكوں برجست بن اور فرايا مَاكُتُ اُمكَةٍ بِسِينَ حَتَّىٰ نَنُعَتَ دَمَسُوگُو ' دسبحان الذی - بہی اسرائیل) جب کے دمولاں کہنہیں بهجي اس ونت كسان كوعذاب بسي كرتى وين وسولون ك آسان كم بعدادكون يرجست قائم موجاتی ہے۔ مجروہ لوگ رسولوں كا انكاركرنے ہيں اوراس انكا سے سبب وہ سخق عذاب بوجاتي بي . اور وما إم إنَّكَ كَسَبَهُ لِلَّ وَاللَّهِ مَا إِلَّهُ مَنْ نَعَيْمُ والدِ. رويتويكُ بنیک توسیدهے دلستے کی طرحت برایت کراہے ۔ اگر دسول کا قول جیست نہ ہوتا تواس کی

برایت سیدهراستی طون د بونی ا در فرایا ۴ اِ نُلِکَ لَینَ الْکُرُ سَلِیْنَ عَلَیْ حِمَ اطِل مُشَدَدُ قِیمِ ۴ رومن بقنت ایلی قطی تورسول به اور سیده داسته پرسه و توجشخص سیره داسته پرخود بوا درسیده داسته کی برایت بهی کرید اس کاقول ججنت نه بویجیب بلن هے۔

اور فرمايا \* كَمَعَنْ كَانَ لَكُمْ فِي وَسُولِ اللَّهِ ٱسْوَةٌ \* حَسُنَةٌ وَالْمَلِ مَا الاحزاجِ تمهارے لئے رسول الٹر کا بہترین تمرن کا فی ہے۔ اور فرمایا ﴿ فَلاَ وَدَمَّا فِي مَوْمَ مِنْوُنَ حَسَى مَعِيَهُ مِن هِ فِينًا شَجَدَ سَيْنَهُمُ مُروالمعصنة وسَاءً عَم عِي يَرِك يرورد كارك يه مرمن ہوہی ہیں سکتے جب کے یہ اینے تام معاملات متنا زعرفیہ می تجہ کو حکم مذبالیں ارربه نبیں فرمایا کہ محبر کو حکم نہ بنالیں بلکہ تجھ کو حکم نہ بنالیں ۔اگر دسول کا قول حجست نہ ۾ قريچ ده کيونکر حکم بن سکتلهے۔ قرآن کی دوسے نبی پیم ہے اورپیم کا قول حجرت ہے یہ بات معلوم ہونی جاہیئے کرحجت کے معنی موجب ایمان اور موجب عل سے ہیں سو بعض حجبت تزموجب إبيان وعمل ہے اورائعض حجست صرف موجب عمل ہے اورلعض حجت صرف موجب إيان بعد قرآن شراعت كا وه حصر بسك ستعلق الشرتعالي ف فرما يا ہے كه وه أمّ الكِتاب اور آيات محكمات ميں وه موجب ايمان مي بصاور يوس علی ہی۔ اور وہ حقہ جس کے متعلق فرما باہے کہ متشابہات ہیں۔ وہ صرف موجب امیان ہے، موجب عل نہیں ۔ اوراس کی ہیردی کوڈینے ا درجی سے تبرکہاگیاہے مکن نی کا قول کل کاکل موجب ایان اود موجب عل ہے جی کے قول میں تقدیم ہیں ہے حب طرح خدا کے قول میں گفتیم ہے ۔ لیکن نبی کا وہ قول جوبطرات طن آیا ہے دہ مرت موجب عمل ہے۔ موجب ایمان ہنیں ہے اور عنقریب اس کا بیان آ باہے عاصل یہ ہے کہ قرآن بیرمال حجت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حجت ہونے کی کسیا علت ہے۔ اگر منجانب الدّر ہو احجت ہونے کی علت ہے تو ہروہ ستے جو شخانب

آیات قیک کمت اوران) اس می کم آیت از الله الدسل العوان) اس می کم آیت این این جواصل کتاب این المیس کی کرے جو شرک آیت این این جواصل کتاب اورین کا اس کا قرار جست ہوگا۔ اورین تحرص نبی کے قول سے ہوئی ہے۔ لہذا بن کا قول ججت ہوگا۔ اورین تحرص نبی کے قول سے ہوئی ہے۔ لہذا بن کا قول ججت ہے اور قربا یا انٹر تعالمے انٹر تعالمی اللی شا اکٹو کا لئا الٹر تسول "اور جب ان سے کہاجا آسے کہ آقاس نے کی طون اللہ نے نازل کی ہے اور دسول کی طون ۔ اس سے صاحت ظاہر ہے کہ آگر دسوں کا قرل حجست نہ ہونا تو دسول کی طون ۔ اس سے صاحت ظاہر ہے کہ آگر دسوں کا قرل حجست نہ ہونا تو دسول کی طون ۔ اس سے صاحت ظاہر ہے کہ آگر دسوں می قرن قرنس کے لیا تھی کی دسول کو نہیں بھیجا می حرف اس سے کہ اور اس اللہ اس کی اطاعت کی جائے۔

مَنْ لِيُعِلِمِ الرَّسُولَ فَقَلُ اَطَاعُ اللهُ مَلِيهِ الرَّسُولَ الذَّيُ الْأَتَّ مَلِيهِ اللهُ الل

صودمت (ن دونوں میں سے کوئی چیزا ؤ ۔ اس سے پترچیل گیا کہ الٹرکے نزدیک ؟ تا ر على حست بس جن كامطالبه الشرف كيا. اوربيراً ثارعلى كتاب يعطيده جيربي جو حجست ہونے میں اللہ کے نز ویک۔ معترے کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جوا نہیں ا سابقین برنازل ہوئی اورآ خارعلمی ہے مرادوہ احادیث اورآ خارہی جوانبیار سابقین سے بطود خروا حدمنقول ہیں ۔ اور بالکل یہ آ فارعلی وہی چیز ہے جے ہم آ تَادا ودا حادميث كِيتِهِي. اور فرايا. " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَيْجَدَا وَلَ فِي اللَّهِ بِنَيْرُ عِلْيِم وَ لَاهُدَّى قَ لَا كِنْبِ مُّسِنِيْرِ. (اقتوب العج) كِمَالِي لَكَ بِيجِ النَّهُ كَ وات دصفات میں بغیرعلم و برایت اور ابغیرروشن کتاب سے مباحثہ کرتے ہیں ۔ اس سے ظاہر جو کیا کہ علم و ہدایت روشن کتا ہے علادہ حجست ہیں علم تو برسی مفترہات کر کہتے ہیں برابیت ان فرفلی مقدمات کوکہتے ہیں جو برہی مقدمات سے ثابیت ہوئے می فوٹیکہ قرآن مٹرلیٹ میں بیٹیا رآ یا سے موجو دہی جن سے بی کے قول کا حجت ہونا تاہت ہے ا<sup>یس</sup> اصل ولیل وی ہے کہ مجز ہنی کی صداقت پر حجت ہے اور نبی کی صدافت فلے آن و عدمیت دونوں پر حجست ہے۔ ادر محبرہ حستی طور پر معنوم ہو اکر تا ہے۔ اس لئے معجہ ہ کے لئے حجست کی ضرورت نہیں ہے ۔ کلام اللہ اور کلام اللہ سے جواحکام اور معنی تابت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جوا قوال منی صلی التُدعلبہ کسلم سے صادر بوتے ہیں وہ قطعًا حجت ہیں اور دلیل وہی ہے جوا دیر گذر بھی ہے۔

منکرین حدیث نے کہا ہے کہ وکھٹ آپیطم التَّر مُسُولَ فَقَدُ اَ طَاعَ اللَّهِ مُسُولَ فَقَدُ اَ طَاعَ اللَّهِ اللَّهِ مُسُولَ فَقَدُ اَ طَاعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

كَتَابِ الشَّرِكِ مِطَابِقَ كَرِبْتِ بِي - فَا تُحَكُّمُ مَبُينَهُ حَرْبِهَا أَمَنْزَ لَ اللَّهُ - يَمَان كِ دومُ إِ كتاب الشك مطابق فيصبي كرور ادرمتكرين مدميث تعكهله كرآبيت مكاكات ليكشي آنَ يُوَّنِيَهُ اللهُ الْحِنْبَ وَالْحَكْمَ وَالنَّبُوَّ ۚ فَ شُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوُ ا عِبَادًا إِنَّ مِنْ وُونِ اللَّهِ وَلَكِنَ كُو نُو الدَّمْنِينَ كُو يُمان كوينَ مہیں بنیجنا کہ اللہ آنے کتاب اور حکومت اور مبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ متم الدُّ كُوْجِهِو ﴿ كُرْمِيرِي مُحَكِّوى اختيار كرو- است بي كَهْ اجابِيني كرتم د! ن بن جا وُمِ كِهنا بون كريمين غلط بير كيونكم آبت بين لغط مع كونك اعتبارًا إنى كاليني ي كرين ہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم الٹاد کو چھوٹڑ کرمیرے بندسے بن حا دَرِ تُحَوِّلُ وَاعِبَا وُالْیَ کے معنی کسی تغت میں بہنیں ہیں کہ میری محکومی اختیاد کرور بھیکا د کے معنی بندے اور مخلوق کے ہیں، مرحکوم کے اور دمعلیع کے۔ اور عداد کا لفظ مومن اکا فر، جاندار کے جان سب كوشال ہے۔" إِنَّ الَّـٰذِئِنَ مَسَّدُ عُوَنَ مِنْ ذُوْتِ اللَّهِ عِبَاوُ ۖ ٱمُشَالُكُ عُرْ وقال السلا- الاعماف بي شك الشكوجيوة كرتم بن كوليكارتي بوو يتهاري يي بندسهي - اورفروايا " مَاعِبَادِى الَّهِ بِينَ ٱسْرَفُواعَكُ ٱنْفُرِهِمْ \* وفعن اطلم - الزموا اسے بیرے وہ بندوجہوں سے اپنی جانوں پرطلم کیاہے " فَحَدِّجَةَ عَبْدٌ مِّنْ عِمَادِمَا " وسبیجان الذی -ایکھعنہ) ان وونوں نے ہما دسے بندوں ہیں سے ایک بندسے کوبالعیا-غرض کردادرعباد کالفظ جہال مبی قرآن میں آیاہے مخلوق کے منی میں ہے اور بندے کے معنى بيسب يه محكوم كم معنى من إيت ﴿ ثُمَّةً لَيْقُولُ لِلنَّامِن كُونُو اعِبًا وَاتِّي مُك . منى بەي كەكىروە لوگوسىكىكى الىندى جېور كىمىرى بندى باز ، لىنى بەنبى كېرسكتاكس خالق بول تم مېرى مخلوق جوجاد، ميس معبود بول تم بېرست عباد پوجاد، ی ترجه بنیں ہے کر معروہ کہے کہ تم ہرے محکوم بن جاق یا میری محکومی اختیاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ در کرمی بندہ کہا ، نیک کومی بندہ کہا ۔ بندسے ہونے میں تمام مخلوق

برابرہ اور ککوم ہونا اور مطبع ہونا ذوی العقول کے ساتھ فاص ہے دیں ہن آف ز ک اللّٰہ کے ساتھ کم کرنا ذی عقل ہی کے ساتھ فاص ہے اور عکب نوکا کھٹا گاہ ہے ہیں ہے۔ ہے عقل دونوں میں مشترک ہے ، اب اگر گونو اعتباءً اتن کے من گؤ نگو انگائی ہوں ہوں کے قوتمام جادات اور نبا تاش سب کے سب مثنا مُنذَل اللّٰہ کے مخاطب ہوں کے حالانکران کو حکا کہ نُذَل اللّٰہ کے ساتھ حنطاب ہیں کیا گیا۔ ان کو وہ احکام ہم ہیں بنائے کے جوانسانوں کو ہتا ہے گئے ہیں اس سے صاحت طاہر ہوگیا کہ عبا دکے معنی بندے اور مخلوق کے ہیں ۔ نہ کم محکومین کے اور مطبعین کے۔

اب ہم یہ پوچھتے ہیں کرمم بٹا ڈ توسہی کہ بدآ بیت جسٹیخس نے مناق ممرنے اس آمیت کرمانا یا نہیں مانا ۔ اگرنہیں ما نا تو کا مزم و کے ۔ اورا کرما نا توبغیر حَااَ کُوزُ ل الله اوربغيرك بالتدكيحكم كمانا توقطعا محدصلى التدعليه وسلم متعقل مطاع ہوسکتے ۔ کتاب الندمیں کہاں ہے کرمحرصلی الندعلیہ وسلم سکے کہنے سے آبین کو ما فو اگرکوئی البیس آیت بیش کروسکے کے جس میں یہ مضمون ہوگا کہ محدصلی الڈیملیہ دسلم کے کئے سے اس آمیت کو مانو تو اس آمیت کوکس آمیت کے کہنے سے مانا ؟ مطالب برسنة كدمتم كيته بهوكه محدصلى الشدعليه وسلمكى اطأع ستسكيمعني كمثاب الندكي الجامت کے ہیں ۔ کیونکہ دسول کی اطاعیت انٹر کی اطاعیت ہے اور انٹر کی اطاعہت کتاب التُدكى اطاعستنسيد. تودسول كى اطاعست ددحقيقست كتاب التُدكى اطاعست ہے۔ لیکن یہ اطاعت رسول کی زات کی اطاعت نہیں ہے ۔ ترہم کہتے ہی کرجب دسول کی اطاعت کتاب انڈکی اطاعیت *مقبری نوبتا دک*رکتاب انڈکی اطاع*ت بم* کی اطاعست ہے ؟ الٹرکی اطاعیت ہے یا دسول الٹرکی اطاعیت ہے ؟ اگرکپوکہ کتاب اللّٰدکی اطأ عست اللّٰدکی اطاعت ہے تو تم اکبی کہھیکے ہوکاہول کی اطاعیت كاب الدَّى اطاعت ہے توب بالكل است بلٹ ہوگیا۔ اور نیزیم كيتے ہوكاکیا

اس آیت کے ترجہ میں منکر مدمیت نے حکم کے معنی حکومت کے کیے ہیں۔ پینلط کے حکم کے معنی حکومت کے کہ ہیں۔ پینلط کو حکم کے معنی فہم کے ہیں بالفاق مفسرین اور نیز حصات کیے ٹی بابت انٹر نے فرمایا:
وَ اَ مَنْدُنْكُ الْحَتْکُورَ صَبِیتًا (قال المد - صومیعہ) ہم نے بجین ہی ہیں ہس کو نینی کیئی کو فہم عملاکیا کھا۔ اگر حکم کے معنی حکومت کے ہوتے تو آ بہت کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے بجین ہی ہیں کی کی کو حکومت دی کھی ۔ حالا نکرسب کو معلوم ہے کہ بینی کو حکومت ہنیں می کئی ہے کہ اگر اللہ ہنیں می کئی ہے ۔ اس کو مجھر لینا جاہتے ۔ اور وہ بہ ہے کہ اگر اللہ کے کہ میری اطاع ہے ۔ بینی اللہ کی وات بڑا ترمطاع ہونا ہو آج کہ ہیں جا ہی گورت وات نوات از ل ہے ۔ اور تو مطاع ہونا ہو آجی از لی ہوجات خوات وات ہو ایس ہونا ہو تو مطاع ہونا ہونا ہی از لی ہوجات حدا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہی از لی ہوجات

گا۔ اورمطاع کاتحقق مطیع سے بغیر شیں ہوسکتا تومطیع بھی از لی ہوجائے گا۔حالانکہ عسامہ اودمطیعین سب کے سب حادث ہیں، ازلی ہیں ہیں ۔ اس متصمان طاہرہ وکیا کہ الڈرکی عبادت ا دراطاعت اس دقت به دگی جب وه عکم دے گا۔ لبذا اللہ کامبود ہونا اورمطاع موناال كمكفكم يعدم ولسه نركه التذكي ذات يعديهي وه وقيقه به كمرحبس بربعين اقرل نهيس مطلع مواربيني ووبعين بهنهي سمجعا كمسجود موسف كي علست ذاسيت باری بنیں ہے بلکہ امربادی ہے۔ اسی طرح مسطاع ہونے کی علّت امربادی ہے نہ ذات ِ بادی۔ حبب اس نے پرامرکیا۔" اَ طِیْحُو اللّٰہ " اللّٰدی اطابوت کر دتومحض اس امرکی بنا پرالٹُرمطاع ہوگیا۔ کھِراس نے امرکیا۔ آ طِلیُعُوْ اللَّ شُوُلَ تومحض اس امری بنا پر دسول مطاع ہوگیا ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوعلّت مطاع ہونے کی اللہ کے ہتے ہے۔ وہی علّت مطاع برنے کی نبی کے لئے ہے ۔ بس جس طرح انڈکی اطابی ہے۔ اس امرکی بنا پرفرض ہے اسی طرح رسول کی اطاعیت اس امرکی بنا پرفرض ہے بعین *اگر* اَطِیْعُدُ ۱۱ لَلْهُ کا امرہ ہوتا توالڈ کی اطاعت فرض واجب نہ ہوتی ۔ بالکل ہی طرح أيطيع وأجب نه بوق ويساتورسول كمهي اطاعت واجب نه بوق وحيب بم اوكرات تعال فاعل بالذات بنيس ب. فاعل بالاراد وبي كيونكرير عقتده كفارللاه كاب يهي وجهب كراس كي ذات اكرمقتصني مبحورسيند موتي تودائساً مبحود موتي جالاتكم ادفات كروبه من سجده ممنوع اورحوام بدراب اكريكها جلت كدنبي كامطاع مونا اس كيت ادركماب ادركماب التدسية أبت بوار اورتم ادير بربيان كريج موكر برجبت مے كتاب برى كركتاب جست ميے بى برا دريبان تم قى بدان كياكدا مرائى يى قابلىغوا التَّوَمُ وَلَ سِي كَ مطاع بوت برج مت ب واس كى كيا توجير ب . توم كس كالله حقيقت ين جحت ب امراللي كمي قول موتاب جيد و أطيع والدوّ متول من محبى نغل بموتاسب ادروه فعلِ ابنى مجزه سے جس سنے نبی کومطاع بنایا پمحض ہسس

امرفعلی اعجازی کی بنار پرنبی مطاع بناہے اور یہ امرفولی اَ طِینْعُوْ النَّرَ مُسَوَّلَ اس امرنعلی اعجازی کی تاکید ہے۔خلاصہ یہ مواکرسجزہ نینی امرنعلی اعجازی نبی پرحجسند ہوا اور بنی قرآن کے تعین پر حجبت ہوا۔ اور قرآن نے بنی کے ستقل مطابع ہونے پر مزید تاکید کمردی . نبی می صداحت قرآن پر مونون نبین ہے، بلکہ قرآن کا مبین ہونا لین قرآن کا فرآن ہونا نبی کی صداقعت پر موقونت ہے۔ اورشی کی صدافات انبی کامطاع ہونا ، شی کا حجمت ہونا یہ سب معجزہ پر موقوف ہے۔ جوامرا کہی فعلی ہے بینی التّذکی اس فعلى مجرّه ف يحكم دياكه برعي نبوت سيائ . بس عور كروكه بي كا تول فعل سب اس طرح جست ہے جس طرح خدا کا فعل محبت ہے جس طرح خدا کے تول کے جست ہوئے میں بہ مترط نہیں ہے کہ وہ عقل کے مطابق ہو۔ بالکل اسی طرح نبی کے قول کے بجے ست ہونے ہیں یہ مغرط نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مسطابت ہو۔ اس لیے کہنی کا قول مجی قول الندہے۔ اور قرآن مجی قول الندہے۔ اور الندیے وونوں قول ہیں۔ قرآن مجى اور حدميث رسول مبى مقوالله كعقول كمسلة برعزورى نبي سياماس یں تنوع نہ ہو جس طرح کہ اس سے ایک فعل سے ملتے بیر صروری نہیں ہے کہ دہ دوسر فعل كعمطالق مور ايك طوف يهال كي جوفي فلك كك بيني وي هدر دوسرى طرف كلاكي كمرائي تحت الزي كبيني دبى بعض طرح اسك أيك قعل كادوسر فعل کے مطابق ہونا عزوری ہنیں ہے، اسی طرح اس کے ایک قول کالعنی عدمیث دسول کا اس کے دوسرے قول لینی فت ران کے مطابق ہونا صروری نہیں ہے بہاں مغالط ہواہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنی چونکہ لبٹرسے اس سینے حنسبہ ور می ہے کے سر مالانکر بات بہیں ہے ہی كاتول ودحقيقت خداكا تول بسعد قرآن بمى وج بيد اودنى كاتول بمى وح بيجبها كهيلص عمات بن أبت كرديا كياب ." وَحَسَا مَنْ طِقَ عَنِ الْهَوَىٰ دَالُهُ الْعَلِيمَ الله ر) اس كالطن اس كنوامش سينس هد إن هُوَ إِلَّا وَحَيَّ لَّيْوَ حَيْ (قال

ب عزون کے متعدد عباد تیں ہوتی ہیں ، لیکن یہ اطاعتیں بنیں ہوتی لینی بتوں کا کوئی مطبع بنیں ہو تا۔ اس طرح ملائک دعیدی علیہ السلام وغیرہ کا کوئی مطبع بنیں ہو لیکن عابر ہے تو معلوم ہوگیا کہ مطبع اور جیس نہ ہے اور عابرا درجیزے اور تیسند رسول کی اطاعت الذرکی اطاعت ہے ۔ لیکن دسول کی عبادت الذرکی عبادت بنیں ہے اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ اطاعت علیمہ چیزے ماور عبادت الذرک عبادت بنیں ہے اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ اطاعت علیمہ چیزے ماور عبادت علیمہ چیزے ہے ایک الدر میں ایک ہوئی ہیں ہے۔ اور عبادت علیمہ چیزے میں ایک میں اس سے صاف طاحلہ ہے جو ایس الگی ہیں۔

#### صربت کاجوم عتبر مجموعت مهار سایس ہے وہ لقابنی ہے یانہیں ؟ وہ اقابنی ہے یانہیں ؟

سوال: کیا اهادیت رسول کا جومتر مجوعه ما رسے یا سے دہ لیفتی ہے یا طنی ۔ ؟ طنی ۔ ؟

. جواب : وه ظنتی ہے بخاری امسلم وغیرہ میں جواحا دیٹ ہیں وہ ملنی ہیں۔

### رسم) ظن شرعًا جُوست بعي يَانِهِينَ؟

سوال: کیاظن سرعًا مجت ہے اینیں؟ جواب: ظن مغرعًا کھی مجت ہے اور عقلاً کھی مجت ہے۔ طن کے مجست ہونے کے بیعنی ہیں کہ طن عمل کو واجب کر دیتا ہے۔ لیپنی طن موجب عمل ہے بوجب ایبان نہیں ہے ۔

طن كيمعنى: بيليظن كيمنى بحد ليف جائين-

جب حکایت دین می آئی ہے تواس کی دوحالتیں ہوتی ہیں ۔ دین اس کے صدق وکذب کی طرف ملتفت ہوتا ہے یا بنیں ہوتا۔ اگر حکایت کے دین میں آئے کے بعد ذہن اس کے صدق و گذب کی طرف ملتفت بنیں ہوا تواس کر سخیلیاں کہتے ہیں آگر ملتفت بنیں ہوا تواس کر سخیلیاں کہتے ہیں آگر ملتفت ہوا تو کسی طرف ملتفت ہوا یا دونوں کی طرف ملتفت ہوا یا دونوں کی طرف ملتفت ہوا ۔ اگر فقط ایک طرف کا لائے کی طرف م

التفات مجرم " بأقطع "كہلاتا ہے۔ اور اس كى تين صور تين ہيں اور وہ بين كر يہ كر طرفہ النفات واقع كے مطابق ہيں ہے۔ ليبن واقع ميں يہ حكايت بالكل صادق محتى ذہن نے اس كوبالكل كاذب جانا يا واقع ميں بالكل كاذب محتى ذہن نے اس كوبالكل كاذب جانا يا واقع ميں بالكل كاذب محتى ذہن نے بالكل صادق جانا . تو اگر يك طرفہ التفات واقع كے خطات ہے تواس كو جہل مركب "كہتے ہيں۔ اور اگر واقع كے مطابق ہے تو اس التفات اوراس اعتقاد كانہ والى ياتہ مكن ہے . اگر مكن الزوال ہے تو يہ يك طرفہ التفات جو واقع كے مطابق ہي مطابق ہے ۔ اور اگر فاقع كے مطابق مي ہے اور اس كا زوال كو النوال ہے تو يہ يك طرفہ التفات جو واقع كے مطابق ميں ہے اور اس كا زوال كو المرب المكن ہے۔ اس يك طرفہ التفات واعتقاد كو " ليقين " كہتے ہيں ۔ خلاصہ يہ ہوا كہ نامكن ہے۔ اس يك طرفہ التفات واعتقاد كو " ليقين " كہتے ہيں ۔ خلاصہ يہ ہوا كہ يك طرفہ التفات كی تین ت میں ہیں : (۱) جہل مرکب دیم القليد دس ليقين ۔

کل ہے۔ الکل اسی طرح کل ہوج زیادتی کے موجب العمل ہے لینی لیتیں موجب عسل کیوں ہے ، حرث اس وجہ سے کہ اس میں زیا وتی ہے۔ الیبی زیا وتی کہ جس میں کمی کا احتمال ہنہ والبنا احتمال ہنہ والبنا جست مرت فرید ہے۔ خرکہ کمی کا احتمال ہنہ والبنا حجت صرت فریا وتی کھی کا اور بہ نظن میں موجود ہے۔ لہذا جس بنا پرلیقیوں حجت ہونے کی ہے ۔ حاصل یہ ہے کہ عمل کرنے کے لئے اس عمل ہے وہی بنا ظن کے جست ہونے کی ہے ۔ حاصل یہ ہے کہ عمل کرنے کے لئے اس عمل کے حن کا تصور جا ہیں اور بہ تصور حب طرح لیقین میں ہے اسی طرح قلن میں ہے کو نکل میں جات اور بہ رجان ہی حمل کرانے کیلئے کا بی ہے اپرافل ولیقین ایک بنیاد مرجود ہے اور بہ رجان ہی حمل کرانے کیلئے کا بی ہے اپرافل ولیقین ایک بنیاد مرجود ہے اور بہ رجان ہی حمل کرانے کیلئے کا بی ہے اپرافل ولیقین ایک بنیاد مرجود ہے۔ اور بہ رجان ہی حمل کرانے کیلئے کا بی ہے اپرافل ولیقین ایک بنیاد مرجود ہے۔

ین کہتا ہوں کہ اگر صرف لیقین بچنت ہوگا نہ طن ، تو عالم میں کہیں بھی ناکا می نہیں ہوگی اور ناکا می مفقود ہوجائے گئی ۔ کیونکہ جب انسان کو لیقین ہوگیا کہ بیعل افع ا

ہے تو نفع اور فائذہ اور کا میابی لازی طور پر ہوگ اور لقصال اور نامرا وی مفقوہ ہوجائے گی۔ حالانکہ عالم میں اکامی اور کامیابی ، نفع وفقصال دونوں پخفی ہیں۔ لہذا معلوم ہوگئیا کہ صرف لیقین ہر حالہ ہمیں ہے بلکہ طن عمل کے لئے کا جہے۔ یہی حصور توں ہیں ناکامی ہوئی ہیں۔

## ظن کے مجتب ہونے کی متالیں

دنیا کے تمام تمریکے معاملات اور کاروباری مثلاً تجارت کاعمل ملن برمو تون ہے۔ ہرتجارت میں نفع تہیں ہوتا اگریقینی نفع تجارت کرنے کی ملّت ہوتا تو گھا قاکسی کونہ ہوتا بلکہ طبّی نفع حجب عل تجارت ہے .

دا) اس طرح مرو وری کا معاللہ ہے۔ آگر مزد در کولیقین ہوتا کہ با زاد جاکر مرددر بیقینا شرحائے گی تو کوئی مزدور مبیکاریز ہوتا۔ صرف مزدوری کاظن اس کو بازاد لاتا ہے . اکثر اوقات مزووری مل جاتی ہے . کہجی نہیں کھی ملتی .

د) اسی طرح نوکری کا هال ہے اور اسی طرح و اکر طری کا هال ہے۔ واکٹر کو قائر طری کا حال ہے۔ واکٹر کو قطعًا یہ لقین نہیں ہوتا کہ اس کی دواسے شفا ہوگی. اگرا بیا ہوتا توشام مریض شفا یاب ہوتا ہے۔ واکٹر کو حرصہ خطن ہوتا ہے۔ اور وہ اسپنے ظن پر دُوا دیتیا ہے۔ مجمعی شفا ہوتا کی ہے۔ اور وہ اسپنے ظن پر دُوا دیتیا ہے۔ مجمعی شفا ہوتا کی ہے۔ اور دوا کا عل دونوں ظانی ہیں۔ ابذا و اکر کاعل اور دوا کا عل دونوں ظانی ہیں۔

اب اگرطن موجب عل مه جو تومعا لجه ي ختم جوجائے اوركونى علاج بي ذكريرے اور کرائے اسی طرح سفرخوا و بدل کردے یاسواری میں کرے موٹر اربی اواق جاز تھوڈا گاٹری غرض کسی طرح بھی سفر کرے اس کو بیرلیقین بہیں ہو تاہے کہ وہ بخیہ سرو عافیت منرل پر بہنیج حاسے گا صرف طن ہی ہے۔ اب اگرفان موجب عمل سفرہ ہوتسو سفری کا خاتمه موجائے گا۔ اسی طرح ہوائی جہاز، ربلیں وعیرہ میں بھی کو بھی لیتین نہیں ہے کہ ان سے کوئی نقصال بہیں جو کا اور فائدہ ہی فائدہ جو گا۔ بلکہ طن غالب ہے کہ فائده موكا كبعى تفصان مجى موعاسة كاراب اكرفلن مفيدعل مرموتوسام صعبي إلى ہر وائیں گی عرض یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عمل ایسا ہنیں ہے کرحیں کا دارو مدارطن پر مزہو سب کانان می پر دارو مرارے . اب آگرخن مفیدعل اورموجیب عل اور حجت عمل من ہوگا تو فظام عالم نباہ ہوجائے گا کیو کرکسی کوکسی عمل کے حن اسخام کا بقین بہیں ب. مرفظن بى ب - الترتعال في فرمايا: وَكُواتَّبَعُ الْحُقَّ اَهُوَا سُهُمُر لَغَسَدَتِ الشَّمُوتُ وَالْحَامُ مَنْ وَمَنْ قِيْمِ قَ وَتَدافِلِحِ المومنون إلين اگران کی دائے کے حق تا ہے ہوگیا تو اُسمان اور زمین اورجواس میں ہیں سب تباہ جائیں كے۔ اور حق ان كى دائتے ہے تابع موا توليظام در ہم برم م موجلت گا۔

آیت سے بہ ٹابرت ہوگیا کہ عالم کی بربادی کاسبب حق کا ان کی داستے کا تالع ہونا۔ تابعہ ہونگیا کہ عالم کی بربادی کاسبب ظن کا مجتن نہونا

ہے۔ توگو یافل کا حجّت نہونا ، حق کا ان کی رائے کے تابع ہونا ہے فہذا اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ فلن حق ہے اور موجب لبقائے عالم ہے۔ اور ان کی رائے کے تابع ہوکر لینی فلن نہ جحت بن کرموجب فساد عالم مقہرا ، عور کا مقام ہے ۔

ہم مجھ بناد توسیمی کرجہاں میں کو نساعل لفین پر ہور ہاہے۔ سب کام نلن ہی برجی ۔ ہاں بیٹک برجیل دھے ہیں۔ اب ہم یہ بناتے ہیں کہ اعمال بنزع حرف ظن ہی برجی ۔ ہاں بیٹک ایمان لفین برہے ۔ بلکہ بفین ہی ہے ۔ دیکھو برشخص جو کہ نیک کام کر تاہے اس کی فایت یہ ہو تی ہے کہ عذاب سے دہائی ہو۔ جنعت کی داحتیں اور تواب حاصل ہو۔ نوبتا کہ کہ کی شخص کو بھی لیفین ہے کہ وہ عذاب جہنم سے بڑے جائے گا اور حذبت میں داخس کہ کو کئی تعقیل ہے کہ وہ عذاب جہنم سے بڑے جائے گا اور حذبت میں داخس مور ہوجائے گا۔ درجہ ہیں کہ شاید ہوجائے گا۔ درجہ ہیں کہ شاید موجائے گا۔ درجہ ہیں کہ شاید موجائے کا۔ سب کو فان ہی موجائے اور تواب حاصل ہوجائے ۔ سوائے انہیار کے سب کو فان ہی خون ہے۔ اب اعمال ضرعیہ کی مثالیں ہوجائے ۔ سوائے انہیار کے سب کو فان ہی خون ہے۔ اب اعمال ضرعیہ کی مثالیں ہی ہے۔

## اعمال مشرعتيه كى مثاليس

نکاح کا داروروار دوا دمیول کی شهادت پرہے۔ اور و وا دمیول کی شہادت فلی ہے۔ شرافیت نے اس طن کوج ست قرار دیا ہے اسی طرح زناکی مزائی شہادین فلی ہے۔ شرافیسے ۔ شرافیسے ۔ جارا دمیول کی مشہادت فلی ہے۔ شرع نے اتنی سخت ہزاؤں بر فلی شہادت کو جست قرار دیا ۔ باپ کا باپ ہونا فلی ہے ۔ شرع نے اس کو جست قرار دیا ۔ باپ کا باپ ہونا فلی ہے ۔ شرع نے اس کو جست قرراد دیا ہے کا باپ ہونا فلی ہے ۔ شرع نے اس کو جست قرار دیا ۔ باپ کا باپ ہونا فلی ہے ۔ شرع نے اس طرح سجرہ کو جسک دیا تھی فسید ہونا چاہیے اور موضع سجو دسسے جو خط سیدھا کہ کو جلنے دہ فلتی ہے لیقینی سلسنے ہونا چاہیے اور موضع سجو دسسے جو خط سیدھا کہ کو جلنے دہ فلتی ہے لیقینی سلسنے ہونا چاہیے اور موضع سجو دسسے جو خط سیدھا کہ کو جلنے دہ فلتی ہے لیقینی سسمی طرح سحری اور افطار دونوں فلتی ہیں یہ نہیں معلوم کے صبحے و فلت پر سسمری کھائی گئی اور صبحے وقعت پراقطار کیا گیا ۔ النڈ تعالی نے فروایا ۔ وَاسْ تَشْہُ ہِلُ اُو

إِ شَهِ عِهُ لَهُ بِينَ وَمِنْ يَرْحَا لِكُنْدُ وَقَالِكَ المرسلَ والمبقرِّعُ ) لِيبِي دوم دول كوكواه بنالو اور دومردوں کی متبادت طنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوجیت قرار ویاہے ؟ وَاللَّهٰ اِیْتَ مَيْ شُوْنَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّ كُمُ زَيَاتُوْبِ أَرُلَعَتَ فِي أَلَهُ مَا أَءُ \* وقدافلح- النود) جونوك بإرساعورتون برتهمت تكاتب بي كهرهارة المنهن لات اور فرما إن كولا جامًا وَعَلَيْهِ مِا رَبَعَةِ مِسْكَةَ دَاءً " وقدافلح المنود) كيول بني جارگواه اس يرك ہتے۔ ان آبیوں میں چادگوا ہوں کی گواہی کوسنرا کے سلتے حجت قرار دیا۔ حالانکہ حیسا ر كُوا ہوں كى كوا ہى ليقينى بنهى بككه طاتى ہے . الغرض منتبے بھى اعمال صالحة ہي اكثر و مبتير يرقرآن في فل كرجت ركاب الثرتعاك في فرايا " لِنَعْلَمُ وَعَدَ وَالسِّنِينَ فَ وَالْحِسَّابَ (دیعتذدون - بیونس) ناکنم کوسالان ادربرسون کی گنتی ا درصاب معلوم مِوجًا ہے ، منا خَلَقَ اللهُ وَالِكَ إِلَّا مِا لَحَقَّ " (ليعتثرون - يولش) الشّرني ال كولينى حداب كوناح نهي بنايا اور وَاَحْمَطَى كُلَّ شَنَّى عَلَدُا " وسَادِك الده ی . المذمسل) برچیز کوعدد سے گھرلیا ۔اس سے صاف ظاہرسے کرحساب حق ہے اور جبکہ صاب حق ہے تو دو شے کہ ص برجاب موقوف ہے وہ حق ہے ۔ اور دہ علم بندسه كى يشكل ميدكه أرّم وادمقد إرس متناسب مون لين بلي مقدار كودوم م مقدادس وسى نسبت موجوتيسرى كوح بمقىست سيعة توميلي اورحومتى كاحاصل فرس دومری اور تبیری کے ماصل صرب سے برابر ہوگا۔ تمام توانین صاب سواسے جے اور تفریق کے کل سے کل اس شکل کی فرع ہیں۔ ہم نے دوسری مگراس بات کو فاست كرديا ہے كمعلم صاب اشكال مندسير كاليتج ہے اود جبكر صاب اشكال مندسير برموتوف ہے تولا برج طرح صاب حق ہے بالکل ہندسہ جومو تو ہت علیہ صاب ہے و م محى حق ب ادروب مندسر حق ب تولا برس ست يرم ندسم و توب حق سے اور وہستے اصل موضوع ہے مین دولقطول میں خط ملا سکتے ہیں۔خط

کوچتی دورتک جابی بر هاسکته بی می نقط کوم کر فرض کر کے جہنی دوری سے جب بی دائر و بنا سکتے ہیں۔ بہت اصل موضوع ہیں ان پر شام مفالات ہند سببہ موقوق ہیں۔ اور پر تینوں یقینی نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر ہے براہت گینی ہوتے تو علوم متعارفہ میں داخس موتے جو براہت کیفینی ہیں اور اگر ہے نظراً یقینی ہوتے تو دیکر مسائل فظر ہے کی طرح سر پر بھی اشکال فیظر ہے میں ان کا شار ہے کہ طرح ان کو بھی ثابت کیا جا ایک اسلانی کیا گیا۔ دوتو بارہ علوم متعارفہ میں ان کا شار ہے۔ دی کسی مقالہ کی کئی شکل میں ان کا بیان ہے صرف معلم ہند سر کے گئین ظن سے ان کو تسلیم کر لیا ہے اور ہونئی میں ان کا بیان ہے صرف معلم ہند سر کے گئین ظن سے ان کو تسلیم کر لیا ہے اور ہونئی میں میں ان کا بیان ہے صرف معلم ہند سر کے گئین ظن سے ان کو تسلیم کر لیا ہے اور ہونئی ہونی میں میں دو ہو جبت نہ ہوئی میں موشوع پر موقوف ہیں ہو تھی تو لا بر ہن رسر کھی حق ہوا۔ اور ہند سہ ان کین اصل موضوع پر موقوف ہیں ۔ لہذا ظن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی بیشی میں ۔ کہذا طن حجت ہوگیا قرآن کی فیل میں ۔ کہذا طن حجت میں اگر طن جحت نہ ہوگا تو نظام عالم وسنوی اور دینی سب در ہم بریم ہوگا گا۔ لہذا طن جحت عمل ہے ۔

اب اگری کها جائے کہ النزلعالی نے فرمایات راجہ تنبی کی کینی آئیس کے النظیت اِن بعض النظیت اِن بعض النظیت اِن منع النظیت اِن منع النظیت اور فرمایا سرائ یکنی بھی از کا النظی و مانتھی کی کیونکہ بعض طن گناہ ہیں۔ اور فرمایا سرائ یکنی بھی اور فواہشات نفان کا کفشت سرا ور فواہشات نفان کی بیردی کرنے میں اور فرمایا سرائ تھے الکا کی بیردی کرنے میں اور فرمایا سرائ تھے الکا کی کی بیردی کرنے میں اور فرمایا سرائ تھے الکا کی کھنے کی من الحقیق میں اور فرمایا سرائی تھے الکا کہ کا میکنی من الحقیق میں اور فرمایا سرائی النظائی کا کفتری میں الحقیق میں اور فرمایا سرائی النظائی کا کفتری میں الحقیق میں اور فرمایا سرائی مناز ہیں کرتا اور الکل سے صحیح ربعت فرون سرائی مناز ہیں کرتا اور الکل سے صحیح بات کھی معلوم نہیں ہوتی ۔ اور اس کے علاوہ طن کی مذمت میں بے شارایات

ہمجم خل کو بھت قرار دے رہے ہیں وہ خصّ طن ہے ہسوے ظن بکہ وہ وہ فن ہے جو لیقین کا مقابل ہے اور قسم علم ہے اور اس کے مجت ہونے کی اس آہت ہیں ہمی ولائٹ موجو وہے کیونکہ اللہ تعالیات فرمایا ۔ نیا شہما اللہ فرمایا ۔ اس محمد اللہ فرمایا والو ابہت سے طنول سے بچو کیونکہ بعض گناہ ہیں۔ اس بیت ہیں بعض علی کو گذاہ ہتا یا اور اکر سے بچو کو فرمایا۔ اور ظاہر ہا بات می کر بعض گناہ ہیں۔ کر بعض گناہ ہیں بعض سے بچھے کو فرمایا۔ اور ظاہر ہا بات می کر بعض گناہ ہیں بعض سے بچھے کو فرمایا۔ اور ظاہر ہا اور کی کر بیت کو بین اور ایس بر بعض ہوگئاہ ہے کہ وہ نظوں کے جومرات ہیں ان میں بر بعض ہوگئاہ ہے داب ہوسکتا ہے کہ وہ بعض سے بوت اور مرت بھی جو بعض جوائم کی گناہ ) ہے ہیں یا وہ بھی دوہ بھی جو بھی جو ان وہ باوہ کی وہنا اور مرت بھیں جو بھی جو ان قوم وہ نظوں کی تعدا دیا ہو کہ کو کہ اور اس کی وہنا حدت موتا تو مرت بعض میں اور اس کی وہنا حدت مقال سے ہو جائے گی۔ مثلاً طلوں کی تعدا د

عقیدہ کی بنیا دلقین ہے طن سے لقین بہیں ہوتا اس لیے طن کو بُراکہا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ طن صرف موجب عل ہے ۔موجب اسمان نہیں ہے۔ ابندا سائل انجائیہ میں طن حجت نہیں مرکا ادر سائل عملیہ میں طن حجست ہوگا۔

اس بان کو اچھی طسرت سمحہ لینا جاہتے کہ اگرفل جبت عمل نہ ہوگا تو بیشتر آیات پرعمل ہی بہیں ہوسکے گا۔ مشلاً قبل کا آ شسٹ کمکٹر عَلَیْ ہے اَجْدُ اُ اِللّا الْمُوَدَّةُ فی النَّفُرُ فِی اللّیہ میرو ۔ السّفوری ) کہد دسے میں اس برابیت پریم سے کوئی فرود نہیں ما محکت ہے برمحبت فراہت کے۔ اب اس محبت قرابت سے بیمی مراد بہوئی ہے کہ تم آیس میں اپ اپنے قرابت وارسے محبت کرو، بیمی مراد ہوسکتی ہے کہ میرے قرابت وارسے مجست کرو۔ یہ مجی مراد ہوسکی ہے کہ مجھ سے بوج میری قرابت کے محبت کرو۔ اب اس آیت سے نین مرادی ہوسکتی ہیں اوراس کا لفین نہیں ہے کہ الشرک کونسی مراد ہے ہوسکتی ہیں اوراس کا لفین نہیں ہے کہ الشرک کونسی مراد ہے یا سب مرادی ہیں ۔ ہبرحال برصنی طبی ہیں آگر فل ججت نہ بوتو کتا ہے ہوئے گائے قال نے آلے المشقط آلفات نیتو قبصت بین آرہے اور فرحین فرک ہے اور فرحین مطلقہ عور توں کی عدت بین قرر ہے اور فرحین کوئی کہتے ہیں ۔ حیمت وطبر ہرا کی عدت بین قرر ہے اور فرحین کوئی کہتے ہیں ۔ طبر کوئی کہتے ہیں ۔ حیمت وطبر ہرا کی بر قرر کی دلالت نطنی ہے ۔ یہ لفین نہیں ہیں ۔ یا طبر ہے ۔ یہ الشرک مراد کیا ہے ۔ جیمن ہے یا طبر ہے ۔

الذى ـ الحياقة،) اس روز تبط فؤ قد كه فرق كو المبين المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساحة المراح المساحة المراح المساحة المراح المساحة المراحة المساحة المراحة المساحة المراحة المساحة المراحة والمساحة المراحة والمساحة المراحة والمساحة المراحة والمساحة المراحة المساحة المراحة المساحة المراحة المساحة المراحة المساحة المراحة المرحة ال

مسطلب بہ ہے کہ اکثر آ یات کی دلالت ان آ بات سے معنی پرنطنی ہے اِگر طن حجت نہ ہوگا نو بہشتر آ بات پرعمل ہی نہیں ہو مصفے گا ،

#### (4)

# احَادِينِ مُسِلِّم وَاجِلِ لِعِلْ مِنْ بِابْهِينْ ؟

سوال : کیا خرد احرح تنہے ۔ لعبی موجب عمل ہے یا بنیں ؟ بعنی مجبوعہ احاد میٹ جواس وقت بخاری ومسلم وغیرہ میں موجود ہے ۔ یہ احاد میٹ حجست ہیں یا بنیس ۔ ؟

جواب: بان خروا مرجبت سے اور موجب عل ہے۔

شیوت: اگرخبردا حدموجب عل مدموگی تولنظ م عالم ورم برم مروحات اگردین نظام عالم ورم برم مروحات کارلیک نظام عالم باق ته و قائم ب مهذا خبره احدامین حد بین حد میت مجت به اورموجب عل سها در حدمیت برعل کرنا واجب ها .

بہلی ولیل ؛ اب اس بات کا تبوت کہ اگر خردا درجمت اور موجب عل نہ ہوگی فرانطام عالم درہم ہوجائے گا۔ یہ ہے کہ انسان مرنی الطبع ہے بعین اپنی زندگی باقی رکھنے میں دوسروں کا مختاج ہے ادر اس احتیاج کو رفع کرنا اور وفع کرنا کا مختاج ہے ادر اس احتیاج کو رفع کرنا اور وفع کرنا کا منتاج ہو کہ دو اپنی حزور تول اور حاجتوں کا دوسروں پر افعار کرے اور بات پر موقوف ہے کہ دو اپنی حزور تول اور حاجتوں کا دوسروں پر افعار کرے اور اظہار کا طراح مین خرادد کا بیت ہی کے ذریع ہو سکتا اظہار کا طراح مین خرادد کا بیت ہی موقوف ہے۔ نوگویا انسان کی زمرگ خرادر حکا بیت بر ہی موقوف ہے۔

خیرمتوانر : نجرک دوتسیں ہیں ۔ ایک نوفرمنوا ترجولقین ہے جیسے کہا جائے کہ قاہرہ دمشق محۃ ویخرہ بہ شہر ہیں نوجق لوگوں نے ان کونہیں دیجھا ان کوبھی ہ خیرمنوا ٹر ان کے شہر ہونے کا ایسا ہی لقین سے ۔ جیسا کہ ان کے دیکھنے والوں کوان کے شہر ہونے کا یقین ہے ۔ خبرواصد: خبری دوسری قسم خبرخیرمتوا ترامینی جوخبرمنوا ترتبیس ہے،اسی کو خبرداصرکہا جا آ ہے، اور مہاری مُراد واحد کی خبرست دہ خبرسبے جوستوا تر نہ ہور بہرحال چونکہ انسان کی زندگی کا دا رو مدار خبر رہے، اور خبر یامتوا ترہے یا بخبر متوا تر ر

خبرمتوا نزير ببرعمل ومننوار ملكه تبقريبًا محال ہے بحیونکه خبرمتواتراس خبرکو تحبقه بيركه انني كتبرجاعت كهجس كالجهوبط يرمنفن ببوناع فلأمحال بووه واقعه كومحوس كرست يامشابره كرست كهرووسرون كسه ساحق اس طرح فقل كرست كه اس کی تعداد کم نہ ہوئے یائے توالیسی جرکا تحقق انسان کے اعمال ہیں تفت ریکا محال ہے تولا برانسان کے عل کرنے سے لئے صرف غیرمتوا تربعیٰ خبردا عدی موجیب موسکی ہے ۔ لیذا اگر خروا حدم وجب عل نر ہوگی نواعال انسانی کا خاتمہ ہوجائے گا ا در نسطام و دہم برہم ہوجائے گا۔ اس دلیل کا خلاصہ بہسیے کہ انسان عمل کرنے ہیں خبر کامحتاج ہے۔ اور خبر متواتر جولیت بنی اور قطعی ہے۔ اس کا تحقق ومشوار بلک تیفریما محالہے تولا بَرخروا حد جو غیرلیتین اور طبی ہے وہی موجب عل ہوگی۔ مست لما ً ا کے شخص نے ایک شخص کو منع کیا کہ آگے نہ بڑھنا دلوارگرینے والی ہے ۔ اب اگروہ کہے کہ تیری خرتھ اکیلے کی ہے لینی خبر داحد ہے ۔ اور خبر واحد طبق ہے ۔ اور میں نویقین برعمل كرون كار إوريفين حاصل بنيس بوسكتا حب كك كدويوا وكم كريف كامشابره يااحياس جم غفيرا درايسي كثيرجاعيت مذكر سيحس كالجهوث برمتفق موناع فسلأ محال ہو۔ الیسی جماعیت کثیرہ کانخفق اس وقعت محال اور نا ممکن ہے۔ لہدندا يقين نزحاصل ہونے سے رہا اوراس نے منع كرنے و اسلے كى خبر برعل كيا ہيں اور آئے بڑھ کیا ور دیوار کے بنچے وب کرمرگیا۔ لہذا خبرواحد میعل مزکرنا موجسپ ملاكست ہوگیا ۔

دوسری ولیلی: فائرہ حاصل کرنے سے تقصان سے بجیا مقدم ہے بینی خبرہ احداث سے بجیا مقدم ہے بینی خبرہ احداث میں بنی کا قول ہے قواس پرعل کرکے ترک عبل کے عذاب سے بجیا ہے اود اگر نو کا قول نہیں ہے توعمل کرنا ہے فائرہ ہے ۔ بہرحال عمل کرنے بیں دفع مصرت سے ۔

تنیسری دلیل: جب غور دفترکری انسان اس نیجر برمنیج گیاکه نهرواحد جست بنیس به اورعمل کو واجب بنیس کرتی تواب قصداس باست کا کرے گاکه خرداعد برعمل ترک کوے لینی اب قصد ترک عل کا ہوگا۔ اور قصد ترک عمل می عل جو تواعد برعمل ترک کوے لینی اب قصد ترک عل کا ہوگا۔ اور قصد ترک عمل می عل جو توان اور واج کی بنیا دیر ہوتا اور یہ ترک عمل نون اور دارج کے بنیا دیر ہوتا اور یہ ترک عمل نون اور دارج کے مقابل کی جیست بینی وہم اور مرجوح برہوا توجب کرعمل وہم جونون سے کم ورسے اس بر روا ہوگیا تونون جو وہم سے بہت توجب کرعمل وہم جونون سے کم ورسے اس بر روا ہوگیا تونون جو وہم سے بہت توجب کرعمل وہم جونون سے کم وراج اولی ہونا جائے۔

داجبسب قطعًا ـ

یا نیجوی ولیل: رسول کا قطی قول قطی کم الی ہے اور قطی واجب الحمل ہے اور رسول کا ظنی قول ظنی حکم الی ہے ، اور ظنی حکم الی سی قطی حکم الی کی طرح واجب العمل ہے۔ اس ولیل کا فلاصہ ہے ہے کہ علی کا واجب ہو احکم الی قطبی ہو یا ظنی ہوجیسا کہ ظاہر قرآن برعمل واجب ہو احکم الی قطبی ہو یا ظنی ہوجیسا کہ ظاہر قرآن برعمل واجب ہے اور بیشتر آیات کی ولالت اپنے معنی برظنی ہے لئین عمل واجب ہے قو وجب علی علمت صونہ حکم الی ہو نا تا بت ہوئی ۔ خواہ وہ حکم الی قطبی طور برمعلوم ہو ہرصورت میں قطبی اواجب العمل ہے۔ اور قرآن کی آیات کے طنی بوٹ کے بمعنی ہیں کہ آیات کا جو مفہوم اور معنی مجتبد یا عالم نے سی سی کے طنی ہوئے ہے بمعنی ہیں کہ آیات کا جو مفہوم اور معنی مجتبد یا عالم نے سی سی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مراونہ ہو۔ اگرچہ آیات کا تبوت قطبی ہے لیکن ان کی ولالت اسے معنی پرظنی ہے۔ توجی طرح قطبی الشوت ظنی الدلالت کی مراونہ اور مونی فرق افتی الدلالت الینی خبرواحدا ورصور ہے میں میں ہوگیا اور کوئی فرق باقی نہ دیا۔

حصی ولیل: تمام صحابه کاس بات پراج اع ب کرخر واحد حجت به اود آگرخر واحد حجت به موتی توصحابه رضی الدختیم خرواحد پرغل ندکرت حفرت الو بجر صدان نے حدیث بیان کی ۔ الاشہدة من القریش الم قریش میں سے ہوگا۔ بخت معاسف والان بی ایک مذوث و کا مقورت - ہم ابنیاء کی جاء ست دوارث ہوتا ہے ۔ والا مبنیاء کا موث و کا مقورت - ہم ابنیاء کی جاء ست دوارث ہوتا ہے ۔ والا مبنیا وید خون محت بعدت بھوتنے ہیں دوہ مدون ہوتے ہیں بہتمام حیث بھوتنے ہیں دوہ دون ہوتے ہیں بہتمام حدیث محت رست ابو بکر نے بیان کیں اور تنام صحابہ دون الدعنی نے الاجماع حدیث محت رست ابو بکر نے بیان کیں اور تنام صحابہ دونی الدعنی نے الاجماع مدیثین حصرت ابو بکر نے بیان کیں اور تنام صحابہ دونی الدعنی نے الاجماع مدیثین حصرت ابو بکر نے بیان کیں اور تنام صحابہ دونی الدعنی نے الاجماع ان احادیث کرتبول کرلیا۔ اور ان کا یہ اجاع ہم تک بالتوا تر منقول ہے ۔

ساتوی ولیل: توانرے نابت ہے کہ نبی صلی انڈ علیہ وسلم نے ایک ایک کواحکام کی تبلیغے کے لئے بھیجا۔ اگر خبر داعد بجست نہوتی تو تبلیغ کا فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ بلکہ گراہی حاصل ہوتی ۔

المحقول وليل: الثرتعالى كاي فران به: " وَمَاكَانَ لِلْمُوْمِونَ وَلِيكُ فِي اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ اللّهُ فُومِونَ وَلِيكُ فِي اللّهِ فَي اللّهُ فَاللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

فرقہ کالفظ تین پر بولا جا ہے۔ یعنی کم از کم تین پر بولا جا تاہے اللہ تھا لئے واجب کیا کہ ہرفرقہ نینی ہرتین ہیں سے ایک طالقہ نسکلتا اور تین ہیں سے جو نسکیں گے وہ یا تو دوہوں گے یا ایک ہوگا۔ نوطا تفریا ایک ہے یا دوہوں ہے یا ایک ہوگا۔ نوطا تفریا ایک ہے یا دوہوں کے یا ایک ہوگا۔ نوطا تفریا ایک ہے واجب کیا بعین جب اس طالقہ کے ڈوانے بینی اس طالقہ کے ڈوانے اور اپنی قوم ہو ڈوانے اور خردے تواس کی قوم کواس طالقہ کی خبر پر جمل کرنا واجب ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ طالقہ تفقہ فی الدین کے لئے کوچ کر سے بھر تفقہ ماصل کر سے اپنے وطن جب لوٹے توانی قوم کوڈ دانے بعینی خردے اور خبر دار کر وے کہ اسے قوم یا دسول کی نا فرمانی اور خوان کی خبر سے ڈورو یا اور اس کی قوم ہروا جب ہے کہ وہ اس طالقہ کے ڈورا وے کی خبر سے ڈورو یا اور اس طالقہ کی خبر سے کہ وہ اس طالقہ کے ڈورا وے کی خبر سن کر ڈورے اور اس طالقہ کی خبر سرح کی کروں ہے۔

جِوْكُ طَالُفُهُ إِلِي كُوا وردوكوشا مل بي كيونك الله تعالى ف فرمايا . وَإِنَّ طَا يُفَتَانِ مِنَ الْمُتَوُّ مِنِينَ اقْتَنَكُوُ ا فَأَصَٰلِحُوْا مَيْنَهُمَا " رحْتَمَ العبدوات) آگرسلمانوں سے دوطا تھے نوس توان میں صلح کرادًا وصلے جس طرح دوبڑی جماعتوں کی لڑائی میں واجب ہے اسی طرح دو فرد دں کی لڑائی میں کھی واجب ب است معادم بوكياكه ايك فرد كمبي طاكفه بالفاط الفه كااطلاق ایک اور و در کھی صحے ہے اور طاقف کے ڈراوے پراورڈ رانے کی خریر جب النزنعالي فيعل داجب قرارد باتواس سے صاف ظاہر مؤکرا كم قوم كے لئے خرواهد منترعًا حجت ہے۔ لین الندنے واحد کی خرکو قوم کے لئے جین قرار دیا۔ وين وليل واعال حركات وسكنات كوكيته بن اورحركات وسكنات العدد ہیں بعینی کی حدید ہوں کھٹرتے ۔ بین انسان بے شارعمل کرتا ہے۔ نیزعمل حالات کے اختلات يصفخنلف بوسته بي. او رعمل مختلف احوال بين مختلف احكام ها بهتا ے. بندا احکام لاا نہا لین بے سمار ہوگئے اور نصوص قرآن جوموجب احکام بن وه محدود بن - لهذا اكرصون نصوص قرآن برعل كيا حاست كاتوجيراعال بعاحكاً كے رہ جائيں گئے العنى بہت سے ایسے اعمال ہوں گئے كرمن كى حرمت عارت جواز واورعدم جواز کے لئے کوئی شوت قرآن سے نہیں مل سکے گااوراس وقت انسان کی ﴿ زِيدِ كَى إِنِ إِعِمَالِ كَي مُوحِ دِيكَ مِن بِهِ إِدَا دِرِلغُومِوكَى اورِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ فرما إِسْ أَخْجَبُ بُهُمَّ إَمَنْهَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثَنَّا لَّاصَل افلح - المؤمنون) كياتم يسمجه بوت بوكهم نے تم کرمیکاربنایا ہے۔ اب آگرحدمیث برعل نہ ہوگا اورخیرو احدمیعمل نہ ہوگا آوائیاں ى بشر ملقت حبث موجائے كى - لهذا مدست برعمل واجب اور صرورى م وسوس وليل : جبوق مديث وضع كرن مديث كم جبت بوف كرجت ہے یعنی حبل سکترجب ہی ڈھالا حاستے گا جب کڑیکسالی سکتر حالوم جوا ورجبکہ اصلی

سکّہ چالونہ ہو توجیلی بنا تا بالکل ہے سود ہوگا۔ چونکہ حدیث کی مجیبت چالوکھتی اس لئے جعلی حدیث وضع کی گئی۔ اگر حدیث کی حجت تمام سلمانوں ہیں چالونہ ہوئی تو وضا ہیں کو جعلی اور نقلی حدیث کے دخیع کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔

كَيَا رَجُوسِ وليل : اللَّه تعالى كايه نول هي " وَحَبَّاءَ وَحَبِّلُ مِنْ أَفْصَى الُهَدِيثِنَةِ لِبُعَلَٰ قَالَ لِبُهُوْسَى إِنَّ الْهَلَاءَ يَا مُتَبِرُوُنَ بِكَ لِيُقَتَّلُوُكَ غَاَخُرُجُ إِنَّ لِكَ مِنَ الذَّاحِجِ يُنَ \* (ا من خلق ـ القصص) إيك شخص شبر کے برسے کنارے سے دوڑ تا ہوا آیا اور کہا اسے موسیٰ اہل وربار تیرے قستل كرينه كامتنوره كررب بن يسوتونسكل جارين تيرا خيرخوا ه بون به اگر واحد كي خبر قابل قبول ا ورموجب عمل مرجوتي توموسي عليدالسلام اس كي خرس إبرن عات ادراسى طرح جب عورت بلانة آئى كفى ادراس نے كها كفا : إِنَّ أَجِي مَدُهُ تُولاحً لِيَجُٰذِيُكَ ٱجُوَمَنَا سَفَيُتَ لَنَا \* وامن خلق القصص) براباب تَحْركو بلا اب الكريجوكويان بلاف كابدار ديوب - اس اكسورت كي حراكر قابل قبول نہ ہونی توصفرت موسیٰ اس کے ساتھ نہ جاتے۔ کھے جب اس عورت کے باپ کے پاس پنجے ادران سے سادا واقعہ بیان کیا تواس عورت کا باسپ بہرز کہتا کہ فکرنہ کر توظا لم يوگوں ستے نے فیکا۔ لینی حصرت موسلی نے حصرت شعیب سے سالا واقعہ بیان کیاا ورا نہوں ہے ان کی خبرسس کرتصدنی کی اور ان کوسطمئن کیا اور فسے رعون والول كوظالم قرارديا تواكر جرواحد قابل قبول نهوتي توحضرت موسي جواجي نبي بنيس موسئ تحقه ان كى خبركو حضرت شعيب تبول خكرت إوراسي طرح فرعون والون یں سے جومومن مرد اسپے ایمان کو لومشید ہ رکھنا کھا اس لے کہا اسے میری قوم مِرِي بِيرِدِي كرمِي تَم كوكعِلاني كاراست دكملانا ہوں ۔ وَقَالَ اتَّـٰذِي امَنَ يَافَوُم بِعُوْنِ اَهُدِ كُدُسَ بِينُ لَا الرَّرَيِّ الرَّرَيِّ الْمَارِدِ وَفَهِنَ الْمُلْمِدَ المُومِن) اس ايك يحق

کی انباع بدایت ہے آگراس کی ابتاع اس کا قول قابل قبول نہوتا توکس طرح سیھے داستے
کی ہواست ہوسکتا کھا ۔ پھراس شخص نے کہا فحسستان کُٹر وُٹ ستا آفٹول ککٹر دفعواظلم
المومن ، عنقریب تم کومراکسنا ورمیرا قول یاد آئے گا (تم میری بات یاد کر دیگے) اگراس کا
تول ججت نہ ہوتا توکیوں کر باد آتا۔ اوراس کا تول جحت نہ ہوتا تواس کے شائنے سے آلسے
فرعون کو عذاب نہ گھیرتا اس سے معلوم ہوگیا کہ خبرواحد قابل قبول اور حجست ہے قسسران
کی کہ دہے۔

بالصوب ولمبل: الدُتُوالِ فرمایات وَحَبَاتَ عِنَ النَّصَ الْمُعُ بَدِينَةً مِنَ الْمُصَى الْمُعُ بَدِينَةً وَحَبَاتَةً عِنَ الْمُصَى الْمُعُونِ الْمُعُونِ وَرُّنَا بُوااً يَا مَنْ الْمُعُونُ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمِعْ اللّهُ وَمِعْ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمِعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمِعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمِعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعُلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ مُعْل

تیرهوس ولیل : الدّتعا الای فرمان ب اِنْ جَاءَ کُدُ مَنَاسِتُ بِنَهَا بِهِ فَسَنَبَیْنُو اِ دِ حَسَدَ - الحسجوات ) اَکُرتمباری پاس فاسق فرالے کرائے تو تعقیق کر لور اس سے صاف ظاہر ہے کہ فاسق کی خرفا بل تحقیق ہے مُقابل دّر سیعنی اگر عادل فرلائے توقبول کر لواور فاسق خرلائے تو بلا تحقیق قبول مذکرو ۔ بعین فاسق ک خربی قابل درنہیں ہے بلکہ قابل تحقیق ہے لہذا عادل کی خربغیر تحقیق قابل فبول ہے قرآن کی توسے ۔

بچودھوں دلیل: خروا مدجبت ہیں ہے۔ یہ بات قرآن سے تابت ہمیں ہے خروا مدجبت ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے ، حدیث سے ثابت ہے عقال سے تابت ہے۔ اجماع سے ثابت ہے۔ تمام محدثین سے تابت ہے ، تمام بحتیدین ے نابت ہے تمام ایم محققین سے نابت ہے۔ اب بقاد کرجر بات کسی زرادیہ سے نابت ہے ہود رہے۔ تابت ہے وہ قابل تابت ہے ، وہ قابل تابت ہے ، وہ قابل قبول ہے یا وہ بات جو ہر درادیہ سے نابست ہے ، وہ قابل قبول ہے ۔ اندانعالی فی فرمایا ۔ وکا تَفَعْتُ مَا لَیْسَ ذَلَا اَسْ عِلْمُ رسیحیٰ لادی بنی اسوائیل ) جس چیز کا علم نہ ہواس سے بیٹھے نہ پڑو۔

لبندا بیکناکہ خبر واحد محبت نہیں ہے۔ بیرائیسی بات ہے کہ جس کا کسی وراجیہ سے علم نہیں ہے ۔ اس لیتے اس کے سجیجے یہ پڑنا چاہتے۔

### منکرین احادیث نصح

#### جوابات

یرنابت ہوجکاکہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کا قرآن کے خلاف ہولینی قرآن سے ہوتا ہے کہ اگر کرنی قول نبی صلی اللہ علیہ دسلم کا قرآن کے خلاف ہولینی قرآن سے محل چیز کاجواز نکلے اور نبی کے قول سے عدم جوازیا بنی صلی اللہ علیہ دسلم کا قول قرآن سے ذائد ہولینی قرآن میں اختصار مواور نبی کے قول میں تفصیل ہویا قسران میں فرکور ہوتو ایسی صورت میں نبی کا حول میں فرکور ہوتو ایسی صورت میں نبی کا حول میں فرکور ہوتو ایسی صورت میں نبی کا حول میں فرکور ہوتو ایسی صورت میں نبی کا حول میں جبت ہے یا نہیں ۔ ؟

اس کا بڑوت یہ ہے کہ قرآن کا حجت ہونا اس بناء پر ہے کہ وہ منجا رہا اللہ ہے۔ حرف منجا رہا اللہ میں دورت منجا نب اللہ ہونا قرآن کے حجت ہونے کی وجہ ہے۔ بالکل اسی طرح نبی من جانب اللہ ہے۔ کیونکہ اس کی تصدیق مع خرہ کرتا ہے۔ اور مع خرہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ در ہذا نبی اور نبی کا قول کمبی معجزہ سے ابعد من جانب اللہ ہوگیا۔ اور من حانب اللہ ہونا ہی حجت ہے۔ لہذا نبی کا قول اور نبی ستنقل حجت ہے۔

اس دلیل کاخلاصہ بیہ ہے کہنی اور قول نبی من حانب النّدہے ۔ اور ہر وہ مشے جومن حانب اللہ ہے قابل قبول ا در حجت عمل ہے۔ لبذانبی اور قول بنی حجبت عمل ہے۔ نبی کا قول نول اللی ہے۔ اورمن حباسب اللہ ہے ۔ اس آببت سے کھی تابت ہے۔ قُلُ مَنائِکُونَ لِنُ آنُ أُسَدِّ لَهُ مِنْ يَلْفَاءِ لَفُرِي إِنْ اَ تَبْعُ إِلَّا مَا لَبُوحِي إِلَى َ \* (بعث ذون - يونس) كبه دي كم تجه سے برنس سختا کہ میں اپنی طرف سے تبدیل کر دوں ہیں توحرت وحی کا بیرو ہوں ۔ صاف طساہر ہوگیا کہ نبی کا قول وحق ہے۔قول اہلی ہے من حانب النّدہے۔اس بانت کا نَبُوت کہ قرآن من جانب النُّدم ولِّف كي حيْثيبت سے حجست ہے ، كر قرآن اودكتاب مونے كئ حثیبت سے پرہے کے متشابہات قرآن ہیں ادر حجت کئیں ہیں۔ متشابہات پرعِسل كرينے وَ وَلِعْ سِے تَبِيرِكِياً كِياہِ ۔جياكرادشادفرايا : خَا مَثَا الَّذِيْنَ فِي صَّلُوبِهِمُ مَ يُخِ \* فَيَنَتَبُحُونَ حَسَالَسَتَابَة مِسنَة \* وَلَكَ الرَسِلَ - آل عِمران) جن وگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کی بیردی کرنے ہیں ، غرضیک وتسرآن كاه وحصة حدِمتشابهات من . با دحود قرآن مرف كے حجت عمل نہيں ہے اور قرآن کا حجست ہونا صرف من حانب اللہ ہونے کی حشیبت سے ہے۔ لبذا علت حجست من الله مونا ب اور فرمايا وكالمحَتُ عَلُ بِالْقُرُ إِن مِنْ تَنِيل آنُ لِيقُصَىٰ إِلَيْكَ وَحُدَيْهُ \* (قال الحر- ظلهُ) قرآن كوجب تك اس كے متعلق يورى وحي تم إلاً

باس : آجا تے جادی دیان کر و دینی فالی قرآن نازل ہوتے ہی صدیبان کرو حب

اس قرآن کے متعلق تمام وجی تم میر نازل ند ہوجائے ۔ بیوی وجی ہے جو خبسہ
قرآن ہے ۔ قرآن کی تفصیل ادراس مے متعلقات اس وجی کے ذریعے بتائے جاتے ہیں
ادراس دجی ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن محکم ہے ادرجت ہے ۔ اور یہ قرآن متشابہ
ہے اور جب ہیں ہے ۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہوگیا کہ نبی من جانب اللہ ہے اور
نبی کا قول من جانب اللہ ہے ۔ لہذا یہ دو فون سنت تعلیج یہیں ہیں ، اب اگر کوئی کیے
کونت ایس جا دراس وجانب اللہ ہونا ابقول تا ہو جائی ہونا ابقول تم ہارے قابل قبول اور جب
عل ہے ۔ قوچل بہتے کہ نشا ہمی تا بل قبول اور جست عمل ہو ، اس کاحل یہ ہے کہ تشابہ
تابل قبول اور قابل ایمان حزور ہے لیکن قابل عمل ہمیں ہے ۔ دومری آیست نے
متشابہات پرعل کرنے کی ممالفت کر دی ہے اور وہ یہ آب ہے ۔ فاحد السل الاحوان کو کہ وہ ہوں گئی ہونی ہی تھی ہوں تھی اس ایس میں ہوگی ہے وہ اس کتاب کے متشابہات پرعمل کرتے ہیں ۔ اس آبست کی بنار پر منشا بہات ناقابل عمل ہو گئے ۔

مِنَا تَوَارُ سِينَا بِسَ بِ رَبِيرَ اكْرُ دِينَ مَا لَلِكَا فُوتَ قَرَانَ سِينِسِ عَدِمِينَ ہے ۔ ابدا قول رسول جحت مستقار اور عِيْرِمِشروط محت ہے ۔ على بذا جماع مجى غير مشروط حجت ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ اگولي الا مُنْدِ كاعطف رسول برہے ۔ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَ اُولِي الْا مُنْدِونِنَكُمُ لَا وَالْمُحَصِنَّةِ ۔ النسآء

اب آگر کما دائے کہ میموس منس آتا کہ رسول کا کوئی قول فسسر آن کے خلاف ہو اودرسول كاتول قرآن كولنح محرد مع تؤسيلي بيهمجد ليناحا بست كررسول كاتول اس كااينا قول نہيں ہوتا۔ وہ درحقیقت خدا کا قول ہوتا ہے جس طرح قرآن خدا کا قول ہے اسی طرح دسول کا قول کھی خدا کا تول ہے۔ اورجس طرح فرآن کی ایک آ بسنت قرآن کی دوسری آست کومنسوخ کروی ہے اسی طرح خداکا کے قول مین قول رمول دومرے قول بعنی قرآن کومنسوخ کرویتا ہے۔ استعجاب کا باعث صرف یہ ہے کہ رسول کے قول کورسول کا قول مجھا جار ہاہے . رسول کے قول کوبشر کا قول مجھا جارہا ج يادركورسول كاقول خدايى كاقول ہے " مَنا يَسْفِطَىٰ عَنِ الْهُويٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُن يَوْحَىٰ ﴿ وَمَالَ فَهِا - السّجِمِ ) وه ابنى خوامش سے بني برلماس كابولنامرت و، دحیہ جواس برکی تی ہے ۔ اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ بنی کا ہر قول وحی ہے اس کی وصناحت بوں بھی ہوسکتی ہے کہنی کا یا تو ہر تول دی ہے یا کوئی قول دھی نہیں ہے. یابعض تول وجی میں اور اجض تول وجی سس میں ۔ اگر سے کہا حاستے کہنی کا کوئی مجى تول وحى بنيى ب توسروع مسلمى بم في اس حيال كو باطل كرويا ب اورية اٹابت کر دیا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی ير وحي بونى د لهذا يكينا كرنبى كاكونى قول وحى بنيس ، قبطى غلطه اب دوسرى صورت بى كابعض قول وحى بي اورلعف فول وحی بنیں ہیں. تو بیریمی باطل ہے۔ اس لیے کرابیض اتوال کا دسی ہونا اورلیف کا دی یہ ہونا تخصیص بلامخصص ہے ۔ بیمحال اور باطل ہے ۔بعض اثوال کا دی ہونا آخر

كس تول سے معلوم ہوا . اگر نبي سے ايسے فول سے معلوم ہوا جو وحی ہے آو يہ قول الى بعض میں شامل ہے، اگر ایسے تول سے معلوم ہوا جو وحی نہیں ہے۔ تونی کا ایس تول جو وحی بنیں ہے ، ایسے تول بر جست موکیا جو دجی ہے ۔ اور تم عیروی کو جست سى نهيس مانية . لهذا يرشق معى باطل موكني أورجب دونول سيقيس ياطل موكت بيس لینی ٹبی کا قول وحی ہنس ہے اور برسمی باطل ہوگیا کرئسی کے بعض قول وحی ہیں اوجش قول ومی نہیں ہیں۔ تولامحالہ یہ نیسری شن البت ہوگئ کرنبی کا ہر نول دہی ہے اور ا ہر قول دحی ہے تو نبی کا ہر قول حجت ہے اور قابل قبول ہے ۔ بولو کیا کہتے ہو۔ جسب نبی نے بسیلی بادکها میں اللہ کارسول ہوں بیراکہنا مالؤا ور اسمی کتاب نازل نہیں ہوتی یا نازل ہونی تو ایک دوآ بتیں جس میں بنی کی بیروی کا ذکر نہیں ہے ، اس د تست اس کا تول ما خف کے قابل سے یا ہیں ؟ اگر کہوکہ مانف کے تابل نہس ہے توقعی كافر بوكية . اوراكركبوكم ما تخيك فابل ب توقطعًا نبى كا قول مطلقًا حجت بوكما، قطع لنطرکتاب کے اگرینی کا نول بغیرکتاب کے حجمت مرکفا تذکریا فرعوں کوہے حجمت عزاب دياكيا والانكرارشاد بارى توالله : " وَمَاكُنَّا مُعَدَّ بِينَ حَتَّى نَبِعَتْ وَمُسُولًا ﴿ وَسِبِحَانَ الدَى - بِنَ اسْرَآ مَيْلٍ) بِمَ جِبِ تَكُرُسُولَ بَيْنَ مَجْسِحَ لِيْتَ اس دقت کے عذاب بنیں کرتے۔ برمنیں کہا کہ ہم جب تک کتاب بنیں بھیجے لیتے اسس وقبت تک عذاب ہیں کرتے۔ اس سے ثابت ہر گیاکہ نبی کا نول کتاب سے قبطع نبطہ کرکے حجت ہے۔

مسوال: نبی کی طوف ہے حیاتی کی نسبت ، جویٹ کی نسبت پیمونولیت کی نسبت ، ناوا قفیت کی نسبت جن اوادیث سے طاہر ہو۔ اُن اُحادیث کو اِن نقالتُص کی بنا پر حدمیث رسول سے خادج کر دینا جلہتے یا نہیں جیسا کہ بعض اُحادیث سے نابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیک۔ ظون بن خسل کرتے مخے اور جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فے بنی جبوٹ بوسی علیہ اسلام نے ملک لخوت کے تفریق ہوں علیہ اسلام نے ملک لخوت کے تفریق اور جیسا کہ تعرف رہے کہ حضرت موسی علیہ اسلام نے ملک لخوت کے تفریق اور کے اور جیسا کہ تعرف رہے ہارے بین حضور النے فرمایا کہ زیادہ تھیل آئے گا۔ اور اور جیسا کہ تعرف اور اور خیست اور اور تا دہ تھیل نہیں آیا۔ ان احادیث سے بے حیاتی ، حصوت، امعقولیت اور نادا قفیدت نبی کی طرف منسؤب ہوتی ہے۔

ابراً ہمیم خلیل الندکی طرف جو جوٹ کی نسبت ہے اس نسبت سے بھی ہوت کوعدیث ہونے سے خادح نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اود اگراس نسبت سے عدمیت کو خادج کیا جاستے گا توقرآن کو کھی خادج کیا جائے گا۔

فرایا ۔ جَعَلَ ایسَفَاسَة کَیْ دَحْلِ اَجِیدُهِ اُ وَماابویُ ۔ یوسف برسف عنے اپنے بھان کے سامان میں پان چنے کابرتن دکھ ویا اور کھریہ کہوا ویا کہم چور ہو۔ ظاہر میں یہ نعل حجوث سے کھی برتر ہے ۔ اور فرمایا ۔ کَذَا لِكَ كِدُ نَالِيُوسُفَ

دوما ابدئ - یوسعت ہم نے یوست کویہ تربیرس کمائی بہرحال قرآن میں پلقص نى كى طرن منسوب ہے . توجاہے كم اس آيت كو قرآن سے فيكال دياجائے . حضرت موسى عليه السلام في ملك الموت كي تضير مارا . يريمي خلان عقل ا ورغیرمعقول نہیں ہے کرجب انسان کی فرشتہ سے ہم کلا می بان بی جوبطا پڑنیبر معقول مے تو تھے را تھا یاتی مانے میں کیا غیرمعقولیت ہے۔ دونوں ایک ہی درجر کی باتیں ہیں۔ لیعنی جو شخص کسے بات چیت کر سکتاہے وہ اس کے تقییر مہی ارسکتا<sup>ہے</sup> يْرِالْدِسْنِ فَرِمَاياً - وَلَا تَفَوْلُوا لِسَنْ يَقْتَلَ فِي سَيِيلِ اللهِ آمُوَاتُ الْ مَبِلُ آحَيُا عُ وَالْكِنُ لَا يَنْعُرُ وَنَ مَا " (سيعُول - البقرة ) جواوك الدّري راه بس قتل کئے گئے ہیں ان کومُروہ مت کہوبلکہ وہ زندہ ہیں بسکن تم کوشعور نہیں بنہیر كوزنده كمناعقل بى كے خلاف بنيں بلكرس كے معى خلاف ہے دليكن الدنا ليانے ان کوزنده کها ا ورمزید تاکید کر دی که تم سلے حق ہوا بلے متعود ہو۔ تم کویتہ نہیں جہے یہ ى دندگى قطى عقل مى بيس تى . تواكر حديث كاخلات عقل بونا حديث كوخارج كردِ نَيَاسِي. نَوْقَرَآن كا خلاف عقل مِونا قرآن كوفادح كر ديتاسيد. بيني جواعَرَان حدیث یرب بالکل دی اعراض قرآن برب اورجی طرح قرآن براعراض قرآن كرفران بوفست خارج بنين كراء اسى طرح حديث يراعتراص حديث كوحديث بوف سے خارج ہنیں کرا اور تھجورے ارسے میں جو کھے فرما بائقا وسیاہیں ہواتو یہ بالکا قرآن كمعالن م وَلاَ تَقَوُ لَنَّ لِنْنَا إِنَّ ضَاعِلٌ وَالِكَ عَذَا وسبحان الذى المكاهف ) اوركس ككام كے بارسے يس يركها كروكك اس كوكرول كاجيا روح اور ذوالقربين اوراصحاب كهعن كے سوال كے موقع يرحضورينے كبروناكھا كم کل جواب دسے ووں گاا در کھیرکل جواب ہیں دیا۔ اس آبت سے وہی بات ظاہر ہردی ہے جو صوبیت سے ظاہر ہورہی ہے۔ اورجس طرح بہاں یہ بات نبوت کے

منافی بہیں ہے اسی طرح و ہاں جی بوت کے منافی بہیں ہے۔ اس سادے بیان کا حاصل یہ ہے کہ حدیث پر جینے اعز اصات ہیں اسی توعیت کے اعز اصنات قرآن بروار دہوتے ہیں۔ توجی طرح قرآن کو قرآن ہوئے سے ان اعتراصات کی بناء برر فادج بہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ان اعتراصات کی بنا پر مدیث کو حدیث ہوئے سے فادج بہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ان اعتراصات کی بنا پر مدیث کو حدیث ہوئے سے فادیج بہیں کیا جاسکتا۔ تم کہتے ہمو حدیث ہیں یہ بات ہے۔ اس بات کی وجہ سے بھی ہی بات قرآن کی آیت ہیں کھی ہے توجا ہے کہ اس کو مجی ندمانوا ور بریان شام اعتراضات حدیث کی جو کا طرح ویتا ہے۔

مدیث کراس دنست نہیں اناجائے کا جب جبرواحد کو قبول کرنے کے شراکط مفقود ہوجائیں۔ قرآن کو اس دنست نہیں اناجائے گاجب خبر منوا ترکے شراکط مفقود ہوجائیں۔

نجر کے صحیح ہونے کے لئے صرد دائا کا قدم تحن ہو۔ اچھ ہو۔
معقول ہو بلکہ خبر کے صحیح ہونے کے لئے صرف انداکا فی ہے کہ جس کی طرف سے خبر
دی جادی ہے اس کے اسے تابت کرویا جائے ۔ نجر کی ؤدر داری قائل ہر ہے بینی خس نقل کر دہا ہے اس کی ورداری صوت ہوا ہے ۔ نجر کی ؤدر داری قائل ہر ہے بینی نقل کر دہا ہے اس کی ورداری صوت نقل کی صحت ہر ہے۔ اور نقل کی صحت ہرارہ سوسالہ اجماع بالکل کافی اور واقی ہے کہا تم نہیں دیکھنے کرایک بات فی نفسج ن بہ اجھی ہے ۔ واقعہ کے مطابق ہے جی سے میکن جن صحت کی طرف سے اس کو نقل کیا جارہ ہے ، درحقیقت اس کا قول نہیں ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ ایک بات ہا دی عقل میں نہ آئے اور مقول ہو اور قائل کا قول نہ ہو ۔ ہوسکتا ہے کہ ایک بات ہا دی عقل میں نہ آئے اور وہ قائل کا قول نہ ہو ۔ ہوسکتا ہے کہ ایک بات ہا دی عقل میں نہ آئے اور وہ قائل کا قول ہو تو یہ کہ اگر جو حدیث قرآن کے مطابق ہے اسے مائیں گے ووقر آن کے مطابق ہے اسے مائیں گے وہ قوان وسول النوصلی الذعلیہ وسلم نہ ہوا در ہوسکتا ہے کہ جمود سیٹ قرآن کے مطابق ہے دو فرمان وسول النوصلی الذعلیہ وسلم نہ ہوا در ہوسکتا ہے کہ جمود سیٹ قرآن کے مطابق ہے دو فرمان وسول النوصلی الذعلیہ وسلم نہ ہوا در ہوسکتا ہے کہ جمود سیٹ قرآن کے مطابق ہے دو فرمان وسول النوصلی الذعلیہ وسلم نہ ہوا در ہوسکتا ہے کہ جمود سیٹ قدر آن

حدمیث متسدآن کے مطابق نہمووہ قول دسول ہو۔

مسوال: جب كرية البت به ويكاكر تول رسول جست باوراها ديث شرعًا جست بي اور دين يا دين كاجُز بي تو كليسر رسول الترصلي الدُعليه وسلم في جس طرح قرآن كولكهواكر قوم كو وسد ديا اس طرح اها ديث مي مجوع كوكبي لكهواكردينا جابية كفار الكهواكركيون نهيس ديا ؟

جواب: احاديث كم مجوء كواس المع نهس كعواكر دباكه احاديث كالمجرعم وحی غیرکتاب ہے کسی زمانے سے بی نے وحی غیرکتاب کو کھکر نہیں ویا حصرت نرح عليرالسلام كي طون دى كى " وَ أَوْجِيَ إِنَّا نُوْجٍ " روم امن دامة ـ هود ، ادداس وی محسفلی شام واقعات بیان کرنے کے بعدفرمایا یہ مکا گفت تَفْلَکتها اَنُتَ وَلاَ قَوْمُنْكَ مِنُ فَبُلِ هَاذَا ﴿ وَمَامِنَ وَابِهَ مِهُوهِ ﴾ تواورتيرى توم اس سے بیلے ان واقعات کونہیں جانتی تھی۔ سبی کی قوم سارا عالم ہے۔ اور حبب کہ ساراعالم حضرت ندح والى وى سيع نادا قت ہے تو صرور بالصرور وہ وحياں جويجر كناب تفيس وه تكفى نبيس كميّن - أكرائكمي جاتيس توبيود يأنصاري كوئي نزكوني قدم ان لکھی ہونی دجیوں برمطلع ہونی ۔ اس کے بعد میں کہنا ہوں کہ احاد میث میں زیادہ تر اعمال کا ذکرہے ۔ اعمال ایسی چیز ہیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے زیادہ تعلق ہیں د کھتے۔ اعمال تو کرنے کی جیز ہیں۔ اس لیے عمل کونہیں تکھوایا بلک عمل کی پر تحییس دمثن ) کرادی علی کو یادکرانا یا پیژهوانا انکعوانامقصود نبین مونار بلکه علی **کوتوکرا**نا مقصود مرتاب اس لت حديث يرعل كرايا اوراس كي مشق كرادي فرمايا - حسّلتُوا كتادًا وَأَكْنَ يَهُوْ فِي أَحْدَقِي جَسَ طرح مِن مَا زَبِرُهُ مِنَا مِولَ بِسَى طرح تم بمي مَا زَبْرِهو. لعن على مشق كرانى مينين كاكر صرف اس حديث كوياد كري الكوليان بعدمين زبانها ايساأ ياكه برعملي برمعي تونصيحت كي بايتسجن لوكون كويا وتغييب انهوب في كحليب

الكرنصائح مفقود نه جوجائي اورقرآن مي قصص اولين اورجله عقائم بي وه ياني وه الكرنصائح مفقود نه جوجائي الموسكة بحق الكرنسول النوسلي المنظية وسلم في قرآن كونكوك كاحكم ويا اس كه علاده بي كبتا مول كريسول النوسلي التنظية وسلم في قرآن كونكواكر ديانو به كفوكر ديث كاحكم بين قرآن مي بنيس به جهال به التنظية وسلم في المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم والكرف المنظم والكرف المنظم والكرف المنظم والكرف المنظم والكرف المنظم المن

مطلب یہ سے کہ طرح یہ دی ہوتی کر قرآن تھو او داسی طرح ہیہ دہی ہوتی کہ صدیب نہ تھوا دو اسی طرح ہیہ دہی ہوتی کہ صدیب نہ تھوا دُ۔ اور اگر زاتی رائے ہیں اسے بہاری کر قرآن تھوا دُنے اور اُن رائے ہیں اُنہوں کے حدمت نہ تھوا دُ۔

جواب : الله تعالى فرادی نصیحت کی حفاظت کا دعدہ کیاہے اور اس کا دعمہ سچاہے وہ ذکرا ورنصیحت کا محافظ ہے اور ذکر اورنصیحت فران اور عرب وونوں میں ہے ۔ لہذا وونوں محفوظ ہیں۔ قرآن کھی محفوظ ہے اور حدیث کھی محفوظ ہے ایکہ قرآن کے حافظ تو ایک فیصدی مشکل سے ملیں کے اور حدیث کے معانی کے حداف بط سادی قرم ہے۔ ہرضخص جا تناہے کہ سواک سنت ہے بیرے دن روزہ حرام ہے۔ زیا کی سزارجم ہے۔ جبیج کی شاز کی دوستنیں ہیں۔ ظہر کی جوستیں ہیں۔ قرمین بجری سے سوال جواب ہوگا۔ عذا ہے فراب فرحق ہے۔ غرضیک معاملات اور عبادات کے جو طریقے حدیث نے بتائے ہیں۔ وہ ہرجا ہی اور عالم کے حافظ میں محفوظ ہیں۔ اللہ کا دعلا سیجا ہے۔ اس نے دین کو محفوظ کر ویا ہے۔ ہرضخص حافظ سنت ہے۔ لہذا یہ کہنا کرمٹ عفر محفوظ ہے۔ مدیث عملاً محفوظ ہے۔ وریش عملاً محفوظ ہے۔ وریش عملاً محفوظ ہے۔ فرآن تلاو تا محفوظ ہے۔ منكر حَديث كے ترجب كے غلطی

بواسب ، برسی عدار ، مین مسلم این مسلم مصلم مصلی طلومت مصاور موامو عِمَادَ الّی محمدی بری محکوم افتیار کر دیسے علط میں۔

مفسری کا انفاق ہے کہ بہاں حکمہ کے ہیں۔ اور نیز اگر کم ہے ہیں۔ اور نیز اگر کم ہے مین عورت کے موں کے تو آیت احتیانا کا الحی کھ حیدی نہا کے مال الدے موسیدی مین عورت کے موں کے تو آیت احتیانا کا الحی کھ حیدی ہوں گئے کہ ہم نے کی کو کہ یہ مین موں گئے کہ ہم نے کی کو کہ یہ یں حکورت وی کھی اور یہ بالکل غلط ہے۔ اور جن بندوں کو حکم اور نبوت ملی ہے ان میں اکر صاحب حکم اور نبوت کو حکورت ہیں بلی اگر حکم کے معنی حکورت کے ہوں تو ہ وہ صاحب حکورت ہو وہ صاحب حکورت ہو ان ان میں اکر صاحب حکورت میں وہ میں کہ حکم ونبوت ملے وہ صاحب حکورت ہو جوالا نکہ بیٹیز انبیا رصاحب حکودت میں میں ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہرنی صاحب حکم ہے اور صاحب حکودت ہو حالا نکہ بیٹیز انبیا رکھ کے ہیں ہیں ہے۔ اب اگر حکم اور حکومت ایک ہی جیز ہو تو ہرنی صاحب حکومت ہو حالا نکہ بیٹین اور قتل کھی کے ہرنی صاحب حکومت ہیں ہونے اور شاخب حکومت ہوں کہ کے گئے ۔ اگر صاحب حکومت ہونے اور شاخب حکومت ہونے ۔

لبذيبال يم مصيعن حومت سيضبي بير

دوم بخطف الترجري يه سب كركونو أي كي بكاري كومن بري يحوى اختبارك وكفي المنها يكروك المنها يكروك المنها يم بكرمن ي بي كرم المنه المنه يه بين كرم سنه بدست برجاد عباد كامن بزدست كرم بي بجاد كرم من محوى كرم به بيس بها التحك عباد كان فران المدال المدال المنه المن

کیا ہے ہیں۔ کا فرامس نیال ہیں ہیں کہ فیصے جیور کرم سے بندوں کو اپنا حمایتی بنا ہیں اورجی بندی کو ان کا نستوں سے جانی اوراویا اپنا بنا باہے۔ وہ ست ہیں ہمیں وکواکس ہیں جی میں طاکم ہیں۔ ہیں جی علی السفام ہیں۔ غرصیکہ عباد کا لفظ منکون کے لئے ستعمل ہے اورجگر جاگات ان میں عباد کا لفظ منکون کے لئے ستعمل ہے اورجگر جاگات ان میں عباد کا لفظ منکون ہی کے میں نہیں آیا، اور طام ہے کو ملاق کی ان مخرکو علی ان مخرکو کا ان مخرکو کے اور طاعت نہیں کہے اس سلے کہ مدا تک مند و جنوں سے پیشمس کو اکب شکر میں ہوں نے پیشمس کی جا دست کو کی ہو ہیں ہو گر ہے ہیں ہو اور کا عبد اور محکومی کی جا دست کو کر رہے ہیں گران کی اطاعت اور محکومی اور جی میں مواد سے ہیں۔ اس سے صاحت اور محکومی اور جی سیمیں کر دہے ہیں۔ اس سے صاحت طام ہر ہوگیا کہ عباد سند تو کر دہے ہیں گران کی اطاعت اور محکومی اور جی سیمیں کر دہے ہیں۔ اس سے صاحت طام ہر ہوگیا کہ عباد سند اور میں ہیں۔ اس سے صاحت طام ہر ہوگیا کہ عباد سند اور میں ہیں۔

اس کاخلاصہ بر سبت کہ اصنام اورجن وغِرومعبو دعمِی ا وراصنام دجن وغِرہ مسطاع نہیں جی رہتیجہ صاحت براکمدہوا کرمجود مطاع نہیں ہے اورجب پعبو و مطاع نہیں ہے تو۔ عباوت اطاعت نہیں مہی اورجب عمادت وافیاعت نہیں توعباد مطبع ، مشرما نردا ، محکوم نہ مزہوت تو کُولُو اُعِبَادُ الِّی سے یہ عن کرمیرے قرام را مطبع بحکوم برجاد علط ہوت ادر میں م کو امت کراستا ۔

سوال: منتزین ِ حدیث نے لینے مسالہ ا طاعت ِ دمول میں کیا۔ ہے کہ طاعت عرب النق کہ ہے۔ یہ صحے ہے اِنعلط ہ

جاب بغلط بواکمه بیسی پرسیکرا طاعت هم مت النزگ سیسی کرایمان هی غیرالنزیبی ابدیا د اور کوسل اور ملاکر برلا افرص سیم مکین مجاوست ا جها د وطامکر اور کسل کی حرام سیے رعبا و شدهون النزیے ہے محضوص سیمی الدا طابعت الدیکے ہے محصوص نہیں سیے جس طرح ایمان النزیکے ہے محصوص نہیں ہے رصفروا یا ایمنٹرا بی قرب وشد تی کی وا وا حاسم عدد اللہ استدی

مجه پاددیمرے دمول پرایان مار آجایعگواانله وَالرَّسُولُ (ملک اوریس) النّدادردمول کی اطاعست کرد - اطاعت میں اشتراک ادرایان میں انتزاک داجب سے عجاد پی پشتراک وام سے۔

کس سے معادث ظاہر ہوگیا کہ ایمان سبی عبادیت ہے۔ انگسچیر سپیے ادرا طاعت بھی عباد ۔ ۔

سے الگ جیز ہے۔

# رسالہ طلوع اسلام جون سے ہے۔ سے سے سے باب المراسلات سے جوابات باب المراسلات سے جوابات

سوال: - طلوع اسسلام ابت ماه جون منطقاً و من جيپائي كه برني ممايخ كتاب كتاب صحيح بيدياغليط ؟

تورات كعطاوه حفرت موسى بروى بوق انجيل كعلاوه حفرت عيلى بروى بوق انجيل كعلاوه حفرت عيلى بروى بوق وَرَان مجيد مح علاوه حفرت على الله عليه وسلم بر وى بوق و ويجوالله تعالى والته والته يأ موكم مان من بحث الفرا المقرة والمقرة والمقرة والمقرة الفرة المقرة المقرة المقرة المقرة المقرة الموسى الما الله المعراك من المراح من المراح والمقرة والمقرة والمقرة المراح والمناه والما المن المراح والمناه والما المن المراح والمناه والموال وجواب كي نومت عاق والله عن المراح وكالم المناه والمناه و

اب آگرانجیل میں برالدگا قول ہونا ترحواری بر نکہتے کر کیا تیرارب آسان سے ہم پرخوان آثار سکتا ہے ۔ حکل کی شک علیم کو گھٹے آت مین کو ان استعمار کو آت میں کا اور حصرت عیلی بین فراتے کو اللہ سے دو و المستعمار المسامدة ) اور حصرت عیلی بین فراتے کو اللہ سے دو و قال الله ( وا فاستعمار المسامدة ) بالکل اس طرح ہمار سے حصرت میل اللہ علیہ و لم پرقرآن نازل ہوا اور اس کے علاوہ وی نازل ہوئی ۔ حصرت میل اللہ علیہ و سلم جب تک مک شرایت میں کشرایت دیکتے کتے ۔ اس وقت تک کعبہ کی طرف محدہ کرتے دہے۔ حالا تکہ اس فرات کی کو برک طرف میں میں ہم کہ کو برک میں ہم کہ کو برک میں ہم کا برک کو برک طرف میں میں ہم کا برک میں بیس ہم کہ کو برک میں ہم کو برک میں ہم کا برک میں ہم کو برک میں ہم کا برک میں ہم کو برک میں برک میں ہم کو برک میں ہم کو برک میں ہم کو برک میں برک میں ہم کو برک کو برک میں میں ہم کو برک میں ہم کو برک کے برک کو برک کی کو برک کو

آمِت كى كيا نوج يہ ہے۔ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّهِبَ اللّٰهُ مُبَشِّرِ بِيُنَ وَمُسُلِّ دِيْنَ وَالنُّوَلَ مَعَدَهُ هُ الْكِشَابَ وسيعقول ـ البقرة ؛ اللّٰهِ نے انبيا ركونوشنجرى دينے كے لتے اور ڈوانے کے لئے کھیجا اوران کے سابھ کا اب نازل کی ۔

" ان کوفتی اورتری میں سواری دی " کے یہ عنی ہرگزانیں ہیں کہ ان میں سے ہراک کوئنیں ہیں کہ ان میں سے ہراک کوئنیں دی گئی زیزان میں سے ہراک کوئنیں دی گئی زیزان میں سے ہراک کوئنیں دی گئی زیزان میں سے ہراک کو اکثر مخلوق پر فضیلت نہیں دی گئی ۔ کیونکہ ان میں سے کا فر کے لئے فرایا ۔ آ و آلئول کے ہے میں المنہ وی گئی ۔ المبین اس کا فرم ترین خلائق ہیں یہ کی مخلوق سے افضل نہیں ہیں ۔ بالکل اس طرح " ان کے ساتھ کتاب نازل کی اسکے یہ معنی نہیں ہی کہ ان کے ساتھ کتاب نازل کی اسکے یہ معنی نہیں ہی کہ ان میں سے ہراک ہے کے سیا کھ کتاب نازل کی کیونکہ اگرائیا ہوتا تو جیسے نبی معنی نبی کرمونٹی اور بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کہ مونٹی اور بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان کی کرمونٹی اور بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان کی کی کی کرمونٹی اور بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کا در بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کی کتاب کا در اور پر ہم بیان کر چکے ہیں کرمونٹی اور بارون علیہ السلام ہوتے ان ہی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کوئی کی کتاب کی کتاب کو کتاب کوئی کے کا در اور پر ہم بیان کر چکے ہیں کرمونٹی اور در اور پر ہم بیان کر چکے ہیں کرمونٹی اور در اور پر ہم بیان کر چکے ہیں کرمونٹی اور در اور پر ہم بیان کر چکے ہیں کرمونٹی کا در بارون کا کتاب کوئی کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کی کا در اور پر ہم کی کتاب کی کا در اور پر ہم کی کتاب کی کتاب کوئی کی کتاب ک

دونون کوابک ہیں کتاب ملی تھی۔ بلکہ اس کے بیمعنی ہیں کران انبیار میں سے کسی ایک جاعت
یافرد کے ساتھ کتاب نازل کی اور بہ طرابقہ تکلم ہزدبان میں ہوتا ہے۔ مشلاً فوج کے سیاسی قرب خانہ مجبوبہ یا ۔ فلاں پارٹ کے ساتھ کھانا کھیجدیا۔ اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ ہرفوجی ہر براتی یا ہرفرد کے ساتھ توب خانہ یا جہز یا گھانا کھیجدیا۔ یا لکل بیمعنی نہیں ہیں کہ ہرفوجی ہر براتی یا ہرفرد کے ساتھ توب خانہ یا جہز یا گھانا کھیجدیا۔ یا لکل اس طرح انبیا رکے ساتھ کتاب کھیجہ کے ہی معنی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک جماعت یا اس طرح انبیا رکے ساتھ کتاب کھیجہ کے ہی معنی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک جماعت یا ایک فرد کے ساتھ کتاب کھیجہ کی ہم میں پر لفظ کتاب کا واحد لانا و لالت کر وہا ہے اگر کتاب کی مگر کتاب کا لفظ ہو تا تو ممکن کھاکہ ہر ہرواحد کے ساتھ کتاب ہوتی۔

سوال : منزعد بیث نیصفیر ۵ پراکھلپے کہ غلام احرقاد بان نے اس خیال کو کھیلایا کھا کہ نبی ہے کتا ب سے بھی ہوتا ہے ۔

جواب ؛ ملمانوں کا بالاجاع ادر باتفاق برعضیدہ ہے کہ بنی صاحب کہا ہے ہیں ہوتا ہے اور باتفاق برعضیدہ ہے کہ بنی صاحب کہا ہے ہیں ہوتا ہے اور بلے کتا ہے ہیں۔ اس عام عقید سے کے بیش نظر قاد بان نے دعویٰ کیا اگر بیعام عقیدہ نہ ہوتا تو دعویٰ کرتے ہی لوگ اس کی فوراً تحذیب کرتے ادراس کی طرب متوج نہرت سے مطلب ہے ہے کہ قاد بان نے اس خیال کی تعیم نہیں کی۔ بلکہ اس سے قبل تمام المانوں میں میں عقیدہ محال بین نبی بے کہ قاد بان ہے کہ کا ہے کہی آیا کہ تا گا۔

سوال وصفحه ۹ پرکبله جودی کاب کے علادہ بھی وہ وجی کتاب کی طسرح کیوں نہیں محفوظ رکھی گئی۔

جنواب : محفوظ رکھنے کے دوطریقے ہیں۔ ایک مکھنا کو دسرے مشق کرانا چونکہ وجی غیر کتاب یں اعمال کی تفصیل منی اس کے ان کو تکھوایا ہیں بلکہ ان کی مشق کرادی کیونکہ اعمال کا تفصید دہے۔ چتا پیچہ دسول الٹر صلے الٹر اعمال کا تفصید دہے۔ چتا پیچہ دسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم نے فرما یا کہ شما زاس طرح پڑھوجی طرح مجھے پڑھنتا ہوا دیکھو۔ اسے صرف ایکھا کہ صلح ان توسلم نے فرما یا کہ شما زاس طرح پڑھوجی طرح مجھے پڑھنتا ہوا دیکھو۔ اسے صرف ایکھا کہ حالتے توسل کہ شروری اعمال اللہ مسال اور اکر صروری اعمال اللہ حالتے توسل کی مشق ہیں ہوسکتی تھی۔ ہڑھنے میں کوروزے سازا دراکٹر صروری اعمال ا

كمشق ہوگى اسلے دى غركتاب عملاً محقوظ ہے۔ اورالله كا دعرہ سچاہے جواس نے كِهَاكُهُ إِنَّا لَكُنَّ مُنَّا اللِّذِكُو وَإِنَّاكَ كُمَّا فِيكُونَ ـ بِم بِي فِيصِيحت اوروَكَرُولُولُ کیا ادر ہم ہی اس سے محافظ ہیں۔ توجی طرح سے قرآن تلاو تا محفوظ ہے۔ اسی طرح سے وجى غيرى اب بينى حديث عملاً محفوظ ہے . ہرخص جانتا ہے كہ مے نے فرضوں سے قبل رئيس ہیں مغرب سے بعد دوہیں فطر سے پہلے تھے جیسنتیں ہیں عثار سے بعد دوسنتی اورننی وتربي مواك سنست مع الكرن كاسوال جواب حق ہے ، وغيره وغيره يغرضك دى غير کاب کے مضاین علی طور برات کے خفوظ ہیں ۔ قرآن کے حافظ تو ایک فیصدی می نس مليسك يلين حدميث كوعملاً محفوظ ركصنه والمصحفاظ قرآن سيم بهت زياده بير-اس کے علاوہ وحی غیرکتاب کو خاکھنے کی ایک وجہ بہ بھی ہے کہ وحی غیرکٹا ب انبیارسائقیں ين بنس لكى جاتى منى اس كى دليل بسب " وَأُوجِيَ إِلَىٰ لُوْجِ آسَّاهُ لَنُ يَوْمُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدُ ا مَنَ زوم امن دامية - حود) أدح يريدوى بوق كه اب تبری قوم می سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔جولانے محقے وہ لاچکے یہ وحی غیرکاب مع كيونك كتاب اصلاح قوم ك احداث موتى ب اورب وقت اصلاح كالهس بايوى کاہے۔اب کوئی ایمان نہیں لاسکتا الیسی صورت میں ایبان اورنیک عمل کے لیے کتاب بجينا به سود كفالهذايه وي غير كتاب بهد اوراس آيت مد بعدا وركبي وي موتى ادرآ خربي كباكه مَتَاكَنَتَ تَعْلَمُ عَااكُنُتَ وَلَاقَوْمُكَ مِنْ قَبِلُ هَلْوًا \_ (وحامن داسة -هود) اس سه پیلے «توجاشا کاان جروں کورہ تیری توم جاتی کتی ا ورنی چونکرسادے عالم کی طرف کھیجا گیاہے۔ اس وقعت نبی اورسا داجہاں ان وحیوں سے بے خبر تھا اوراس سے قبل مجی سب لوگ بے خبر سے راکریہ وجی کھی ہوئی ہوتی تو اسسے تبل کوئی شکوئی توم باخرہونی ۔ اسسے بتدحل کیاکہ منتقدمین ابنیار کاکستور من مناكدوہ وي غير كتاب كو تكموائے إس سے علاوہ بم يو تيتے بي كر قرآن كوني صلى الله

علیہ وسلم نے کس وجسے کھوایا۔ با بی صلی الڈوعلیہ وسلم برکیا وی ہوئی کئی گرفسدا ان کو کھوادو۔ یا انہوں نے ابنی رائے سے کھوایا با بس یہ دوصور تیں ایں کہ یا وی سے کھوایا با بنی دائے سے کھوایا ۔ فرآن میں کسی جگہ بھی یہ حکم نہیں ہے کہ قرآن کو کھو جہاں ہے بہی ہے کہ بڑھوسنو کہیں یہ نہیں ہے کہ کھو۔ لہذا اگر وحی سے کھوایا تو یہ وہی دمی ہے جو غیر قرآن ہے ۔ قرآن کے کھوائی وجی بوئی قرآن کو کھوادیا ۔ ھدیث کے تھے نے کی وحی نہیں موتی ہے تو نی کھوایا ۔ ادر اگر اپنی رائے ادر مرضی سے قرآن کو کھوایا ۔ وونوں جگہ رائے کا فرط کی وجی نہیں کھوایا ۔ دونوں جگہ رائے کا فرط ہے ۔ در اس کی تفصیل کھیلے صفحات میں موجود ہے) نیز ممکن ہے کہ قرآن کو اس وجہ سے در اس کی تفصیل کھیلے صفحات میں موجود ہے) نیز ممکن ہے کہ قرآن کو اس وجہ ہے ۔ در اس کی تفصیل کھیلے صفحات میں موجود ہے انظام کے ساتھ مجرز ہوئی دائم ہے ۔ ابنا دلیل ادر مجز و بھی دائم ہونا چاہتے ۔ ھدیت کے الفاظ کے ساتھ مجرز ہ تعلق نہیں ہے ۔ اس وجہ سے اس کو نہیں مکھوایا ۔

سوال : صفر ۸۵ پرمنکر عدیت نے کہا کہ ماکینی علی البہ ق کی البہ ق کی ماکینی البہ ق کے بیمنی نہیں ہیں کہ جو کچے نبی اکرم صلی التُرعلیہ وَسلم بولئے تھے وہ سب وی ہونا کھنا ملکہ صفورصلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بولنا وی کھا اور کچے بولنا وی نہیں کھا منکر عدیت نے اس آبت سے ثابت کیا ہے ۔ قبل ان ضلکت فیا منتب سے ثابت کیا ہے ۔ قبل ان ضلکت فیا منتب سے سا) ان سے کہ دوکہ بیل گر الفی کرتا ہوں تو بینا کی وجرسے ہوتی ہے لیااس کا دہال بیرے او پر بڑا ہے اور اگریس سیدھے داستے برموتا ہوں تو بیاس وی بنار برجوتا ہے جو بیرادب بیری طرن سیجتا ہے ۔ سوال ہے کہ دیکہ بناکہ نبی کا کچھ نطق وی بنیں ہے اور اس کے دیا ہوں تو بیا ہوں تو بیان کہ نمی کا کچھ نطق وی بنیں ہے اور اس کے دیا ہوں تا ہوں تو بیان کہ نمی کا کچھ نطق وی بنیں ہے اور اس کے دیا ہوں تا ہوں تو بیان ہے اور اس کے دیا ہوں تا ہوں تا

جواب: يراستدلال بالكل غلطب، اوريترج يمي غلطب ترج يميح

یه جه از ان سے کبر دوکه اگرمی غلطی کروں اور گمرا ه ربول تو اس غنطی کرینے اور گمرا ه ہونے کی صودت یں اس غلطی ا درگھرا ہی کا صرومیری ہی جان پر بڑے گئے۔" غلطی کرنے اوركراه بوك كي تفديريد بركبوا ياجار باب جضور وافعي غلطي نونهي كرنے تقاوركراه بنیں بوتے کئے " تقدیر" کے معنی یہ بن کہ فرض کر دیں گراہ موحاؤل تواس صورت م میری کمرا بی کا صررمیری می میان بریشه کاریمان اوس کا نفط ہے جو تقدیراورفرض كي الحديث يتحقيق بهيسب عين كراى مقروض اور فرضى اور تقديري ب مركفيق جيسے " وَرانُ كُنْتُ فِي سَلَقِ "اس كے يمعنى بنيں بين كر توشك ميں واقعى ہے. إكل اسى طرح ﴿ إِنَّ صَلَلْتُ ﴿ كَ يَهِ مِعَى بَنِينَ إِن كَهِ مِن الْعَمَّا كُرُ إِي مِن مِولَ بِلَكُمِعَني مِ بن كد بغرض محال اگريس مگرا بي مين بور، تواس تقديد بريري مگرا بي كا وبال ميري جان يرير سكا فيزاس أيت كاير مطلب ليناكرني صلى الشعلية وسلم يعل كاكوئي حصة گرای کانجی تفاکفر صریحیہ۔ اوراس کی مثال سورة مومن میں ہے۔ اِن یک کانیا نَعَلَيْهِ كَذِبُهُ \* أَكْرُوسَى جَوْلُهِ تَواس كَهِوتُ كا وبال سِي يريِّ الْكَارُو إِنْ مَّكَ صَادِفًا لِيُصِينِكُمُ لَعِضَ الَّذِي لِعِدُكُمْ ادراكرده سَجَابِ وَجِي عَراكِ اس نے وعدہ کیاہے وہ کھیے نہ کھی تم کوسٹے کر دہے گا۔اس کے بیعنی نہیں ہیں کہ موسی معاز اللہ كي حجوثلب اودكي سجاب - بالكل اس طرح " إنْ صَلَلُتُ فَإِنَّهَا اَحِيلُ عَظَالَفُونَ وَإِنِ اهْتَكَ بَيْتُ فَيِسِمَا يُوْجِئَ إِنَىٰ رَبِّي سِيجِ وَإِل آلْفَ بِمِصْدَق وَكُذِب س بنیں سے اسی طرح بہال برایت وضلالت میں تقسیم بنیں ہے تو یہ ترجیہ کرناکہ اگرم فالعی كرتا بول تو يفلطي ميري اين وجهت بوتي ب ريه إلكل غلطه واوراس سے يمعني فكالمن كمنى غلطى كراب توابن طرن سے كرتا ہے اورسيد مصريستر برجلتا ہے تووى سے مِلْسَائِد ، بربالکل غلط ہے ، کفرید ، جہالت ہے ۔ بلکہ مطلب یہ ہے جو کیے میں کہنا ہوں اگرب میری این طرف سے می اس کا وبال مجد مرسے اوراگری میری این طرف سے

برسطلب یہ ہے جو کھی ہیں کہتا ہوں اگر ہدیری اپنی طرف سے ہے توقعل اُس کا وبال میری جان پر ہے ۔ بعنی وبال محلق ہے میری اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اس کا وبال میری جان پر کا اور زید کا پہتے ہونا تھال ہے جیسے کوئی کے کہ اگر زید پہتے ہوگا قو وہ ہے جان ہو گا اور زید کا پہتے ہونا تھال ہے ۔ اس مشرط محال پر جزام تب ہے۔ اس طرح یہ بات ہے کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں بینی میرا خلطی کرنا محال ہے ۔ کیونکہ یہ محال وبال جان ہے اور میرے اوپر کوئی وبال مہاں ہے اور میرے اوپر کوئی وبال مہیں ہے لہذا میرا خلطی کرنا محال ہے ۔ اس خلطی وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ابتدائی تو انین علم سے بھی میں خربوتے ہیں۔ ابدا آبیت شرافیہ کے یہ معنی ہوئے جو کھی بھی میں کہتا ہوں اگر یہ سے ربی اپنی طرف سندوں کیا ہے تو بیٹیک

اس کا دبال میری جان برہے ۔ اور اگر حوکیجہ میں کہنا ہوں میری اپنی طرف سے نہیں ہے تو پر قطعًا اللّٰدی وجی سے ہے عور کر و۔

سوال: (صفره ۵) ای مقام پرمنکرودسی نے کہاہے کہ اس حقیقت کی تنزیج بین قرآن میں کئی واقعات ایسے ذکور چی جن میں الٹرتعالی نے حضورسے کہا ہے کرآپ نے ایساکیوں کہا۔ مثلاً سورہ توب میں ہے ۔ عَفَا اللّٰہ عَدُنْكُ \* النّدَ تَجَعِمعات کرے۔ ۔ توسفے انہیں کیوں اجازت دی ۔

اب سوال برہے کہ حضور کی جب ہر بات وجی سے تنی تو تھے ہے ۔ بینی پہلے خود ہی وی کی اور تھے لوچھا اب اکیوں کیا۔ ؟

جواب: الله تعالی کو بروقت حق ہے جوجا ہے کہا ورجو جلہے کرے اللہ تا کہ خوب معلوم ہے کہ حضرت علی ملید السالم نے شلید شکی تبلیغ نہیں کی اور کھران سے پوچھاکہ کیا تونے لوگوں سے کہا تفاکہ مجھے اور میری ماں کو بھی الٹر کے طلاوہ معبود قراد وو۔ اللہ کو خوب معلوم محفاکہ انہوں نے یہ بات ہرگز نہیں ہی کھر بھی اللہ نے ان سے پوچھیا۔ اللہ کو خوب معلوم محفاکہ انہوں نے یہ بات ہرگز نہیں ہی کھر بھی اللہ نے ان سے پوچھیا۔ اللہ تعالی کروبا یہ اِفْلِق کیون اللہ تا کہ اللہ تعالی کے اللہ تا اللہ تعالی کے اللہ تعا

ان دونوں آ بنوں سے ظاہر ہوگیا کہ بی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے بادجود اللہ فرایا۔ لیک فیز کھٹے اللہ میں اندنوں سے فرایا ہے لیک فیز کھٹے اللہ میں اندنوں سے کہ وہ یہ ہدے کہ اس نے تیرے ماکہ بچھلے گناہ معاف کردے ۔ اللہ کوخل ہے کہ وہ یہ کہ دے کہ اس نے تیرے گناہ معاف کردے ۔ اللہ کوخل ہے کہ وہ یہ ہدے کہ اس نے تیرے گناہ معاف کردی ۔ گناہ معاف کردی ہے تالانکہ اللہ نے خود اوپر کی آ یتول ہیں بنی کی ہے گناہی بیان کردی ۔ اللہ نے فرایا کے انتخابی بیان کردی ۔ اللہ نے فرایا کے انتخابی اللہ کہ کہ کہ انتخابی اللہ کہ دومیان حائل ہوجا آ ہے بینی اس الانفال اس ہے لوکہ انتخابی آ دی اوراس کے دل کے درمیان حائل ہوجا آ ہے بینی اس

کے دل کے ایمان کو آنے بنیں دیتا اور مجیرخو دکہتاہے۔ آیٹ منّز کھیوٹ کہاں جلے جاتے ہو۔ کیکف منگفت ون کیول کفرائے ہو۔ حودی ان سے دل ک ایمان کو پیجے بنیں دیتا ادرخود بى كِتاب - مَا ذَاعَلَيْهِ مُركَوْا مَشُوا ان كاكياما تاجوايان مع آتے جودكت ب، إنَّ الله كيصِلُ مِن تَسَفّاعُ الترص كوجا مِناب كراه كرما إ اور كريك في تُصْرِفُون \* \* اَ فَيْ ثُوْفَكُونَ \* كَال بَهِرِے جاتے ہو كِهال بيكے جاتے ہو۔ خود كہتا ہے خَسْمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُو بِهِمُ إن ك ولول براللُّدن مرابكارى مع اور كيرخودكم ال مَالَتُهُ عُلَا يُوْمِنُونَ أَن كُوكِيا بِوكَيَاجِ ايان بَيِي لاتّ يخود كَبِمُنابٍ وَجَعَلْتَ مِنْ لِيَنِ أَسُلِ سُهِيمُ سَسَدًّا وَمِنْ خَلُفِهِ عُرُسَدًا مَ غَان كَ أَكَا ورجِعٍ روك لنكادى به - اود كيرخودكها ب عنا مَنعَ النَّاسَ آنُ يَكُومِنكُ إلى لائي مصكسف ددكانودكها إنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ لَعُرُوكَ بِمِنْ تِرِع بِدِين تِيرِي قوم كولين وسى كى قوم كو كلاديا . خودكه اب شرخ الشيخة لا شرخ اليعبيل مهن يحيط كو مبوديناليا حودكها ضَلَا وَترَبِكَ لَا يُؤُوسُونَ حَتَى تُحَكِّنُوكَ كَيْ يُحَالِلُهُ ئى نبيں شار كئے عايش كے حب مك وہ تم كوهكم نه بنايش كے ريبان بى كومكم بنا ديا ينود كسّاب لِمَدَاء نُتَ لَـ هُمَدُ أولَه كيون احازت دسهوى .

برابن قابره عقلیہ سے نابت ہوگیاکہ بندہ کے برفعل کا خال قداری ہے اور نفس سے بھی کا نظافہ حَدَّ اُلْمُ مَدُّ اللّٰهِ مَهِ الااور متہارے اعلیٰ کا خال اس سے باوجود بندے کو بھاکہ دا ہے کہ تم فی یکوں کیا۔ غرضیکہ بے شارا یات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ کے برعل کا خالق خدا ہی ہے اور بے شارا یات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ کے برعل کا خالق خدا ہی ہے اور در کھیتے فرما آلے ہے:
ایسی ہیں جن میں بندہ سے کہ لہے۔ توسفے یہ کیوں کیا ۔ اب اور در کھیتے فرما آلے ہے:
مستخفی مع کم کھرا تھا المنتق کی ان اس می میں استہائی ڈانٹ ہے۔ اس میں میں استہائی ڈانٹ ہے۔ اس کے کہتا ہے فیا تی الآیو د تیک کہتا ہے فیا تین الآیو د تیک کہتا ہے فیا تی الآیو د تیک کہتا ہے فیا تیک کہتا ہے فیا تیک کا تا کہ کو تیک کی تا ہے فیا تیک کی اللّٰ کے اللّٰ کا کہ کو تیک کہتا ہے فیا تیک کو کیا کہ کو اللّٰ کیکھوں کی کو تا کی کو تا کہ کو تیک کی کہتا ہے فیا تیک کو تیک کی کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا

تُسكُذِ آئِنِ مَمْ دونوں ابنے ربی كون كون سى نعتوں كوجھٹلاؤ كے ربير فرما إلى مُرسَلُ عَلَيْهِ كُمْ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ان آیات سے صاف ظا ہر ہے کہ بہ نعیش ہیں۔ بلکہ یہ عذاب ہیں بسکون کو فعرست ہیں ہیان کرر ہاہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حق ہے کہ جو جاہے ہو کے اور جو چاہے سوکے اور جو چاہے سوکرے۔ اس کے فعل سے سوال بہیں کیا جا سکتا۔ لاکیٹ شاک عَدَمَا لَفِعُولُ اب دُواعُور کر وکھی لوگوں کو اجازت وی حتی آگر وہ اس اڈن بنی واجازت بنی برعمل اب دُواعُور کر وکھی اور بنی ہوجائے۔ اب آگر عمل کر بیا تو بنی کی اطاعت ہوگئ اور بنی کی اطاعت ہوگئ اور بنی کی اطاعت الذیری اطاعت ہے۔

 قیسن الکی سیلی عظامی اطاقه می نید و دون بقت دین ) بے شک تو دمولوں بی سے ہے ۔ سیدھے رستے پر ہے ۔ خود سیدھے رائے پر ہے ۔ اندی شان یرہے کرس کوجا ہتا ہے گراہ کرتا ہے ۔ جس کوجا ہتا ہے سیدھے رستے دکھا آئے تواضلال کی نبست اللہ کی طرف علط ہیں ہے اور نبی کی طرف علط ہے ۔ کفر ہے ۔

سوال: آمُسِكَ عَلَيْتَ ذَوُجَكَ آبِیْ بِین کُولیٹ پاس رہے دے۔ اگرے دی متی تو کیرزیرئے کیول نہیں اس برعمل کیا ؟

آیت اِن هُوَ إِلاَ وَحَیْ كُمِين بوئ كُرْتِهارے صاحب كالطق صرف وي بي ہے ہمیں ہے تمہارے صاحب کا نطق مگروی بیبان نطق می کو وحی کہاہے۔ اورنس آن نطق بنی نبیں ہے ، ادر جرکرنی فرآن کو نسطق نبی کے وہ کا فریج کیونکہ قرآن تو نسطق باری تعالی اوراس آیت میں وحی نطق نبی کے لئے نابت ہے۔ لیڈالطق نبی وحی ہے۔ نی کے تام اقوال دی ہیں ۔ اس کے احدیں کہنا ہول ذرا آسکے عل کرفرمایا : فَا وَحَىٰ إلىٰ عَبْدِهِ مِنَا أَوْحِيٰ اس نِهِ ابْدِي كُووِي كَيْجِو وَيْ كَرِيْ كُفِّي. آج تك يبتِ بنیں جل سکاکہ جو وجی اسینے بندے کو کی تھی لینی " مَا اَ وُحِیٰ " یہ قرآن کی کوئسی آیت ہے۔اباکر وحی صرف قرآن ہی ہوگا تو بتا ذکہ یہ ' حکا آ ڈیٹی' کی وجی قرآن میں کسس مَبَّدِ بِكِيرِنَد " فَا وَحِي إِلَىٰ عَبُدِعِ مِنَا أَوْحِي " بِآبِت حِكابِت بِ اس وَيْ اللَّهِ عَا جن كو " هَا أَوْ فَيْ يَكُولُهُ فَطِيتِ تَعِيرِكِيا ہِ . لِولوكِ كَتِيْ بُودِ يَهِ وَفَى فَرَان مِن ہے . تو بتا ذکہ کون سی آیت ہے۔ یا کون سی آیتیں ہیں ۔ آج تک کوئی مفسرکوئی عالم برہیں بناسكا اورنه بناسكتا بكرب وحى فلان آيت ياآيتي بي كيونك فرآن معين ب ادریہ دی مبہہ ہے۔ لہذامعلوم ہوگیا یہ وی قرآن سے باہرہے -اددین دی غیرقرآن ہے۔ ہم نوچھے ہیں۔ نبی کا قول وجی ہے یا نہیں۔ اگر کہو کہ وجی ہے تو ہے شک حق ہے یہ ماری سرادے اگر کہوکہ نہیں ہے تو ہو اوکیا کہتے ہوجی وقت نی نے کہاکہ کاب یا نہ آیات با بہ سورت محمد برنازل ہوتی ہے۔ آیا یہ قول نبی کا مانے کے قابل ہے! ہیں اگرکبوانے کے قابل ہے تو تھیک ہے اس سی معنی نبی کے قول نبی کی حدیث کے جست موق کے ہیں۔ لغاصد میٹ بنی جست ہوگی اگر گہو کہ ۔ تول مان کے قابل ہیں ہے توجد میث کے ساتھ قرآن بھی گیا۔ معدسیٹ دہی نہ قرآن رہا ۔ نہ وین نہ اسلام کا فرہونے کے سکا تھ سکاتھ مجنوں بھی ہو گئے ۔ طواکے قہرسے ور وسمیوں دین کو تباہ کر رہے ہو۔ **سوال س**ے ۔ منحرین عدیث نےصفحہ ۹۰ پرکھاسے وَاذْ ٱسَرَّالنَّبَقُ اِلیٰ

بَعْضَ ٱزُوَا جِهِ حَدِّيتًا مَا فَلَمَّا مُبَاَّتُ مِهِ وَٱظْلَهُ رَكُّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَسَرَّ مِن بَعُضَهُ وَ ٱعُوضَ مَن لَبُعِض ﴿ فَلَشَّا فَبُ أَهَابِهِ قَالَتُ مَنْ ٱلنَّا لَكَ هَازَاذَ لَا نَشَاَ فِي الْعَيْلِيمُ ٱلْخَيِّدِيْلُا ۔ اورجب بی نے چیچے سے اپنی کسی میزی سے ایک حودیث براں ک ا بيراس بيرى في اس كوكس اور الله ويا اور الله في آب كواس سي آ كاه كرويا . آب ب کھیات اس بوری سے کی اور کھے سے اعراض کیا ۔ معرجب نی نے بیوی کواس ، ت پر آگا ، ک توبوی بوئی آپ کواس کی کس نے خبردی ، آب نے فرمایا مجھے علیم وجبر نے خبروی ، اس بت ك دواول محرثيت وَ ٱ فُلْهَرَهُ أَلِنَّهُ عَلَيْهِ ١٥١ فَتَا أَيْ ٱلْعَلِيْمُ الْخَسِيْرُ إلى : ت يدولالت كردج بي كرفران مرايت سے علاوہ كبى بى صلى الله عليه وسلم بر وحى جوتى ، سوال يرب كرمنكر صديث الشاكر أظهر الله عَلَيْ ولين الله بني يراس كوظا بركر ديا اور نَتِ أَنِي الْعَيْلِيمُ الْحُنِيسِينُ عليم وفير في مجعة كاه كرديا. ان دونول محرول میں بینی اللہ کے تا ہر کرنے اور منہم وجبیر کے آگا ہ کرنے ہیں اس بات یہ والمالت بنیں سے کہ یہ انہار اور کا ہی وی سے ذراجہ مو بلکدیہ انطہاں اور آگا ہی ایسسی ے کہ جیسے اللہ نے تم کو کنوں کے شدھا رہے کی تعلیم دیسے اورجس طرح تم کو کتوں كومشدهارنے كى تعليم دينا وحى نہيں ہے اسى طرح نبى پراس وا تعد كا اظہارا درا بنا روحى بهيسه بعدا ورحب طرح الشدن فرمايا وعكمة واكخ نشتان مشاكمة كبشكم انسان كووه كي كا ياجووه نبي جانتا محاد ادرجس طرح يرانسان كاتعليم وحي نبي ب اسي طرح نبي يبالله كالس دا قعه كوظا بركرنا اورعليم وخبير كانبي كوآ گاه كرنائجي وي نهين ہے ۔ سوال يہ ہے کہ بیسجے ہے یا غلط ہے ؟

جواب: بالكل منطب

انسان کو دوچیزی دی گئ ہیں۔ایک نوعلم کی فعلیت اورایک علم کی قابلیست نولیت کے یہ می ہیں کرجی وقت انسان اپنے واس کومسوسات کی طرف متوجہ کرے آ

فوراً اس كوان محسوسات كاشعور الوداك واحساس علم جوعائے اس كوبري علم كہتے ہیں. دوسری چیز قابلیت ہے۔ استعداد ہے، صلاحیت ہے، یہ چیز صرف حواس کی توجہ سے حاصل نہیں ہوتی ۔ لینی جس علم کی قابلیت دی ہے وہ صرحت جواس کی توجہ ے حاصل ہیں ہوتا . بلک اِس کے حاصل کرنے سے لئے حدوجہد ، کوشش ، اکتباب ، غور وفکر کرنا پڑتاہے ۔ اس علم کو نظری علم کہتے ہیں۔ ہرانسان کی فطرت میں نظری علم کی قابلیت اور برسی علم کی فعلیت انڈونونسے کے قابلیت اورا نبیاء کرجوعلوم دیتے حلتے ہیں وہ ان دونوں علموں سے ممتاز ہوتے ہیں ابنی کو وحی کماجا آ اے اس لئے ني من حيث البي كاعلم عام انسانون جبيانيس بونا ـ ني كاعلم خوا كاكلام خدا كي حبر خداکا قول سننا ہوتا ہے۔ اور خداکا بشرے کلام کرنا ہی وی ہے ، اللہ تعالی سنے زمايا ؛ مَاكَانَ لِبَسْرِانُ تَبْكُلِمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيَّااً وُمِنْ وَزَاءِ جِجَابِ اَفْ يُرْسِل رَسُولًا فَيُوْرِي مِإِ وُمِنه مِنا يَشَاءُ "الله الله الله الله كريّاب توصرت ان تين طريقول سے۔ وحي سے إير وہ كے بچھے سے يا اينا ايك بينامبر مجیجتاہے۔ وہ الٹرکی احازت سے الٹرکی منشار کے مطابق وحی کر دنیائیے - اور یہ تينون طريقے وحی ہيں پہلي وحی مينی وَحَدِيًّا ظاہرومی ہے ادر مِنْ وََمَرَّآءِ هِ جَابِ جيبے حصرت موسلی سے بیس پر وہ کلام کیا تھا۔ یہ بھی وجی ہے فَاسُتَجِمعُ لِمَا یُوٹی لے موی جروحی ہوری ہے اس کوئن ، نبیرے طرافقہ میں کھی اوجی کا لفظ موجددہے ،الغرض نی کاعلم الند کا کلام کرناہے اور الند کانی سے کلام کرنا یہ وجی ہے ، لیڈانی کاعلم وجی ہے بذاحب بي الشري كوكوتي إنت بنائے كا وہ وحى موكى . اور وہ وحى كے دولعير موكى . بري اور نظری علوم کے دربعینیں ہوگی کیونکہ ان دونوں کے دربعی توعام انسانوں کوتعسلیم کروی ہے اوراگرنبی کوکٹی ان ہی دونوں ورلیوں سے تعلیم کرٹا تو علم انسانوں سے نبی فائق رَبِوتا بِرَنِي ادرغِرِسَى كا فرقِ اس طرح بِتا إِ - فَكُلُ إِنْهَا ٱللَّهُ وَيُمَثُّلُكُمُ لِوُحل

المانوں کے علم پر بہر اور نظریہ سے ممتاز جیسے کہ مجد بروی ہوتی ہے آوری عام انسانوں کے علم پر بہر اور نظریہ سے ممتاز جیسے دم کئی ابذا جب بھی النّدنی کو جرکے گارہ وی ہوگی جب بھی النّدنی برکوئی شے ظاہر کرے گاوہ وی ہوگی۔ جب بھی النّد بنی برکوئی شے ظاہر کرے گاوہ وی ہوگی۔ جب بھی النّد بنی کو آگاہ کرے گا وہ وی ہوگی۔ ورنہ عام انسانوں سے نبی متاز نہیں ہوگا۔ اور کھیسر بنوت کی صرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ میں کہنا ہوں کہ النّد تعالے فرایا۔ بنوت کی صرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ میں کہنا ہوں کہ النّد تعالے فرایا۔ بنوت کی صرورت باتی نئی جب کی جربی نئی جب نے وی کے ذواج بنی قبل حلانا الا وہ مامن داست ۔ هود) برغیب کی جربی نہیں جن سے ہمنے وی کے ذواج کھی ہوگئی آگاہ کی اس سے بہلے نہ تو جا نتا تھا اور نہ نیری قوم جانتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر کی کھیں ہور یہ جو بیوی نے افتار داز کیا اور نی کے فرائی میوی کی آگاہ کیا۔ فرائی میوی کی آگاہ کیا۔ فرائی میوی کی آگاہ کیا۔

بہنی کا آگا وکرنا غیب کی خبرہ اور خیب کی خبر بغیروی کے بہیں ہوسکتی اہذا اللہ نے جو ظاہر کیا نبی ہراور علیم و خبیر نے جو آگا ہی نبی کو دی ہے وی تھی۔ ولیل کا ظاہر یہ ہوی کو آگا ہی نبی کا اپنی ہیوی کو آگا ہی کرنا غیب کی خبرہ اور خیب کی خبرہ بی وی ہے۔ ہذا بی کا اپنی ہیوی کو آگا ہی کرنا دی ہے۔ ویجھونی نے اپنی ہیوی سے ایک بات کی ۔ ہیر جب اس ہیوی نے وہ بات ووسرے سے کہ دی ۔ یہ شرط ہے اور اس خرط وہ زائے ہیں خبر اس میوی نے وہ بات کا بنی نے ہیوی کو جندلا یا اور اس خرط و دہزائے ہیں میں " وَ آ ظُلُ اللّٰ کُورِ اللّٰهِ " آگیا ہے۔ یعنی اللّٰہ نے ہی ہوئی کو جندلا یا اور اس خرط و دہزائے ہیں میں " وَ آ ظُلُ اللّٰ کُورِ اللّٰهِ " آگیا ہے۔ یعنی اللّٰہ نے ہی ہوئی کو جندلا یا اور اس خرط و دہزائے ہیں انشار داڑکیا آو ہر بی نے اظہا داللّٰ ہوگیا ہے۔ یعنی اللّٰہ نے ہی ہوئی کے افتاء داڑکرتے ہی بی نے ہوئی کو جندلا یا دی ہوئی کو آگا کی کے اس کے اللّٰ ہوئی کو آگا کی کے اور کہ کو کہ کے اور کہ کو کہ کے اور کہ کے کھی معلوم ہوگیا اور کہ کوکس نے بنایا ۔ آپ نے فرایا علیم و خیر نے کہ ویر نہیں گذری ان کو کیسے معلوم ہوگیا اور کہ کوکس نے بنایا ۔ آپ نے فرایا علیم و خیر نے ۔ اس آیت کے الگلے پھیلے مکارے اور کہ کوکس نے بنایا ۔ آپ نے فرایا علیم و خیر نے ۔ اس آیت کے الگلے پھیلے مکارے اور کوکس نے بنایا ۔ آپ نے فرایا علیم و خیر نے ۔ اس آیت کے انگلے پھیلے مکارے اور کی کے ایک کوکس نے بنایا ۔ آپ نے فرایا علیم و خیر نے ۔ اس آیت کے انگلے پھیلے مکارے کوکس نے بنایا ۔ آپ نے فرایا علیم و خیر نے ۔ اس آیت کے انگلے پھیلے مکارے کوکس نے بنایا ۔ آپ نے نواز فاش کر نے کھور نے ۔ اس آیت کے انگلے کھیلے مکارے کے اور کی کھیلے مکارے کے انگلے کے کھیلے مکارے کے انگل کوکس نے بنایا ۔ آپ نے نواز فاش کر نے کھیلے میں کو نو سے کہ کو کو کو کھیلے مکارے کی کو کھیلے مکارے کے کہ کو کھیلے مکارے کی کو کھیلے مکارے کے کہ کو کھیلے مکارے کی کو کھیلے مکارے کی کو کھیلے مکارے کی کھیلے مکارے کی کو کھیلے مکارے کی کو کھیلے مکارے کی کو کھیلے میں کے کہ کو کھیلے مکارے کی کو کھیلے میں کو کھیلے میں کو کھیلے مکارے کی کھیلے کی کھیلے مکارے کی کھیلے مکارے کی کھیلے میں کو کھیلے کی کھیلے مکارے کی کھیلے کے کہ کو کھیلی کی کھیلے کی کو کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کو کھیلے کی کھیلے کی کو کھیلے کے کہ کو کھیلے کی کھیلے کی ک

کوملاتے ہی آپ کومعلوم ہوجائے گاکہ او ہرافشاء دا ذہوا او ہر اِنہا دِ اللّٰی بی نے بیری کو جَلایا ۔ لہذا بیری کے افغاء دازکی خبر ہوی کو دینی غیب کی خبرہ اور عبب کی خبرانوروی نامکن ہے لہٰذا اظہار اللّٰی وج ہے ۔

سوال (تنبر۳ کا دوسرا جز دصلا) کیاعلیم و خبیر فیرانته دسکتاہے؟ جبیباکہ منکر حدیث نے کہلیجے .

جواب: برگزائیں۔ اس الے کہ واقعہ آیک ہی ۔ آیک ہی واقعہ کے لئے " أَخُلِيْهَمَ \* ٱلَّيااوراسي دا تنه كے لينے نَتَبَاءً \* آيا۔ تو ؛ كَاه كرينے والااورظا بركريائے والاایک ہواا در ظاہر کرنے والا النّدہے۔ تو آگاہ کرنے والا کعی اللّٰہ ہی ہوا۔ اور آيت من آگاه كرف والاعليم وجبيرب - تومعلوم بوكياك عليم وجبيرالله ي هد سوال: منكرين عديث مع وسية رساله طلوع اسسلام بابت جون مشايع صغیم ۱۲ کے شروع بس کہاہے کہ باد رکھنے حصرات انسیا کرام کی طرف جو وح آتی تنی اس کا تعلق انسانوں کی برایت سے بوتا تھا۔ سوال یہ سے کہ کیا ہے بات صحیح ہے یا غلط ؟ جِوابِ: غلطهِ- وتكيوس وَ أَوْجِيَ إِلَىٰ نُكُوحِ أَنَّهُ لَنُ يَكُومُ مِنْ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ فَكَ أَمَنَ \* زومامن دابته حهود) نوح كي طرت به وحي بوئي كه تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان بہیں لائے گا۔ بجرزان کے جوابیان لاچکے ۔اب دیکھو یہ وج ہے اور کوئی تعلق اس وجی کر مایت سے نہیں ہے کیونکہ اس دجی کے وقت تو برایت سے ما پوسسی ہودی ۔ لہذا یہ کہنا کہ وحی عرایت کے لئے ہوئی تہے یہ غلیط ہے بلکہ وحی كبعى بإيت سے الوس كے لئے بھى ہوتى ہے . اور زرا آگے بڑھو۔ و اَصَنَع الْعُلْكَ یا نے یکنینا وَوَحُدِینا » ہاری آنکھوں کے سلعنے ادر ہاری وحی سے کشتی بنا۔ یہ وحی و کوں کی براہند کے لئے نہیں تنی بلکھشتی بنانے کے اے متی ۔ اور اس وحی کوکتاب کہنا

مجی جہالت ہے۔

معوال ، منکرمدیث نے صفح ۱۲ پرکہا ہے۔ چونکہ بیت المقایس کوفید بنانہ کا فرآن میں کہیں حکم نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی غیر قرآن سے سیت امقدس کوفیلہ بنایا گیا بختا ۔

اس کاتحقیقاتی جواب منکر عدیث نے وہ کیہ کہ بیت المقدس کواس آیت کی رسے قبلہ بنایا گیاہے۔ آو لیائے الّم فی الّم اللّه فی بھک آفند اللّه فی بھک آفند اللّه فی بھک آفند اللّه فی بھک اللّه فی بھک اللّه فی بھک اللّه اللّه فی بھک اللّه اللّه

چواب ؛ یجاب بالکل علط بے کیو کم آیت اور سورة می ہے۔ اگر بہ
آیت بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا سبب ہوئی تو بنی صلی انتظیم وسلم محری بین نماز
کے وقت بیت المقدس کی طوت رُق کرتے ۔ لین جب تک حضور محری رہے کہ بی کو قبلہ بنایا دیجو یہ آر تو یُٹ الَّذِی یَٹ ہی تھٹی تھٹی المؤ آل اصلی "کیاتو نے دیجا اس کے موجو مندہ کو کو بن ترج کو نماز بڑھنے سے دوکلہ ۔ بینی ابوج بل حضور کوجب وہ کوب کی طون منہ کرکے نماز بڑھنے سے دوکلہ ۔ بینی ابوج بل حضور کوجب وہ کوب کی طون رُخ کیا کرنے نماز بڑھنے سے دوکلہ ۔ بینی ابوج بل حضور کوجب وہ کوب کی طون رُخ کیا کرنے نماز بڑھنے سے دوکلہ اس سے صاف طا برج کہ کہ کرمی آنحضرت کوب کی طون رُخ کیا کرنے نماز بڑھنے نماز بڑھنے ادر آیت ، آؤ لئے گھٹی آلی نیک ہوئی کہ کرمی آنحضرت کوب کرنے بینی ابوج بینی آوروی ہوئی جس کی دوسے بیت المقدس قبلہ بنایا کیا اور وہ دی قرآن بی قطعاً مذکور نہیں ہے ۔ یہاں ایک اور بات مجھو کہ نبی صلی المذعلیہ وسلم کافی درت کم بی مقیم رہے اور شروع ہی سے کوبہ کو قبلہ بنایا ۔ بناؤ کو کھیا کو قبلہ شرع میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں تو شروع بی قبلہ میں میں میں میں میں میں میں میں بینا یا تھا ۔ قرآن میں تو شروع بی قبلہ بنانے کا کوئی مکم ہے نہیں ۔ لہذا وی غیر قرآن سے ۔ قرآن میں تو شروع بی قبلہ بنانے کا کوئی مکم ہے نہیں ۔ لہذا وی غیر قرآن سے بنایا تھا ۔ یا در کھو شروع میں میں بنانے کا کوئی مکم ہے نہیں ۔ لہذا وی غیر قرآن سے بنایا تھا ۔ یا در کھو شروع میں بنانے کا کوئی مکم ہے نہیں ۔ لہذا وی غیر قرآن سے بنایا تھا ۔ یا در کھو

وی فیرقرآن سے قبلہ بنا مجردی فیرقرآن سے بیت المقدی بنا مجرقیری مترب
قرآن سے کب قبلہ بنا اہذا منکر حدمیث کا جواب بالکن خلط اور فیر تحقیقی ہے۔ اس کے
علاوہ اس بات کو فورسے مجمد لوکہ آیت آ و دفیات الدّبؤی هدّی اللّه الله میں جو بی
کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کو انبیار کی ہم ایت کی اقتراکا حکم دیا گیلہ وہ شرائع بی بنیں
ہے کیونکہ بی کریم تو تمام خرائع کے خاسنے ہیں۔ اقتراکا حکم دیا گیلہ مورة حشریں ہے۔
سوال مدھ منکری حدیث نے صفح ۱۲ پرکہا ہے مسورة حشریں ہے کہ
نے جو درف ت کا طاق دیے وہ بازی اللی کائے اور قرآن میں یہ اذان بنیں ہے۔ قرآن سے
علیدہ یہ اذان ہوا کھا۔ اور یہ وی عیر قرآن ہے۔ اس کا جواب منکری حدیث نے یہ یا
ہے کہ اذان خواد ندی قرآن میں موجود ہے اور وہ یہ ہے ۔ آ ذِنَ لِلَّـ فِیْنَ لِکَقَاتُلُونَ نَا اللّهِ کُولُونَ مِنْ اللّهُ کُولُونَ مِنْ اللّهُ کُولُونَ مِنْ اللّهُ کُولُونَ کُلُونَ کُولُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُ

سوال وسی کا تبیراجنده این منکرین حدیث نے بالآفراس رسال میں اس کے علاوہ ایسی وی ہونی متی جس کا تعلق معنود بات کونسلیم کردیا ہے۔ کونسلیم کردیا ہے۔ کونسلیم کا میں ہے۔ اسلام بابت جون مشقع صدالا

ک زانت سے ہوتا کا اور ہوا ہے۔ سے ہنیں ہوتا تھا ۔ اور ہر وہی البسی ہوتی ہے۔ کی ارشہد کا تھی) کی طوٹ ہوئی ہے ۔ سوال ہر ہے کہ کہا یہ سے کہ حضور ہر وہی قرآن کے علاوہ جہوت تھی وہ مشل مشہد کی تھی کے ہوتی تھی ۔

جواب : بربات علط ب كروه موريمثل مفيرك كمى كا وى بوق متى اس لئ ك مَدْ تَعَلَظ لَيْ فَرِمَا إِسْ صَاكَان لِبَشْرِ أَنُ يُتَكِلِّمَهُ اللهِ إِلَا وَحَمْاً أَوْمِنُ وَرَآءِ حِجَاب اَ وُمِيُرُمِيلَ دَمْسُولًا فَيَوْمِجَ بِإِذْبِعِ مَانَيْشًاءٌ "الدَّبِشرِے حرمت ان تين بى طرلینوں سے کا مراجے (۱) وی سے " وی سے " کے یہ معنی بن کہ نی کے دل میں معنی ڈال دتیا ہے اور بنی اینے الفاظ میں ان معنیٰ کوا داکر وتیا ہے 11) وحی لیس بردہ سے یہ کسس طرح ہونی ہے کہ الفاظ نبی کوسٹائی دیتے ہیں اور اللہ دکھائی تیس دیا دس) کیپٹوسیل 🕝 ا رُشْدُ كَا الله مرادير به كه الله كا فرمشة الله كابينام الع كرآ أباب اوروه ني كم سلمن يرطعنا ہے ۔ اس كے برصف كے بعد كيرنى بردى برائ ہوجو" إلا و حيّا " بن دى ہے . اس دحی کے درمیداس فرشتہ کی دی کی تفییرا درتشریکے کی جاتی ہے ،اس کی دلیل بہ ہے۔ فَا ذَا فَكَ أَنْنَاكُ فَاشَبِعُ قَدُا مَنَهُ "جب م اس كَافَاتُ رَبِي تُواس كَاتِباع كرامِيني شنتاره " شُعَرَّانَ عَلَيْنَا بَيَاتَه " كهر بادسة دمه ب اس كابيان كرا ا در داخع كرا ا به بیان قرآن منجانب الشدسه. اور به بیان قرآن قرآن بنیس به کیونکه اگری بیان قرآن قرآن ہوگا تو بھیراس قرآن کے لئے بیان ہوگا ۔ اور اسسی طرح سلسلہ لامتنا بی جائے گا اورنسسلسل محال ہے ۔ لہذا یہ بیان غیرقرآن ہے ۔جس کواٹ دفریا آیا ہے کہ ہمارے ڈمہہے ۔ بینی ہم بعسر میں وی غیرقرآن سے قرآن کو بیان کرویں گئے اور سمجھا دس گئے۔ گذشتہ صفحات میں کسکی تفصیل مکمی جاچکی ہے۔ لہٰڈا ابسیار کو صریت اپنی تین طریقوں سے دحی ہوتی ہے بہشہد کی سکھی ک طرح بنیں ہوتی ۔ کیونکہ شہد کی تھی کی فطرے ایسی کر دی ہے جس طرح و ہ تمام امورکوانج کا وی ہے۔ ایسا ہیں ہے کہ اس کو باشعور طور بروی ہوتی ہوا دروہ ایے شورے است

چیزون کو انجام دسے کیونکہ وہ دلیسی الیسی عجیب وغربیب ادرمحکم اُشکال مندسہ بسنا ہ ہے کہ بیٹے سے بڑا مہندس ریاضی واں جیران رہ میآ ماہید . آگرا س کا برفعل بالشعور ہوگا نووه انسال سے افعال موجائے گی۔ لہذا اس کی وجی باشعور میں در اور نی اکریم لی اللہ عليه وسلم كى وحى باشعور ب . ليزاحضور كوكونى وحى شيركى كمي جيسى نيس بولى . اب تم اس شال سے تمجد لوا قُلل مُناحِكُونَ فِي أَنْ أَحِدِ لَهُ مِنْ يَلْقَاءِ نَفَيْنَ إِنْ ٱ تَسْبِحُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَى " كهرو كرم الحجاس كياب كرين ابن طوت عنداس یں تبدیلی کردوں میں توصریت وحی کا تابع ہوں جومیری طریت ہوتی ہے اب بی اکرم صلی الشعلية وسلم نے جوسورتیں مکریں نازل ہوئی تقیق اور پہلے نازل ہوئی تقیق ان کوتران یں تھے اور آخریں اور بعد میں تکھوایا اور حومد مین بیں بعد میں نازل مولیٰ ک<u>قس جیسے مور</u>ۃ بقرة وعيره ان كواول بس تكعوايا اورنبي أكرم سلى التدعليه وسلم اين طري ساتب ريلي بنیں کرسکتے وہ توصرت وحی کے تالے میں اور وحی فرآن میں کہیں تبدیل کرنے کا حکم نہیں ہے اس سے صاحت واضح ہوگیا ہے وحی کرجس وحی کے ذریعہ ان سورتوں کی تقدیم تاخیر ہوئی ہے به قطعًا قرآن سے ملیحدد ہوئی اور چر کہ یہ قرآن جو ہمیں سنجاہے اس میں قطعًا لَقدیم و اخیر ہے اوریہ لوگوں کے لئے برایت ہے اس سے پتر چان کیا کہ وجی غیر قرآ ل مجی برایت سے لئے ے۔ ہم گذششد صفحات میں اس کی کانی نشریج کرھیے ہیں۔ اب ہم بی تھیتے ہیں کہ ہرجود وافر ف صح كومسلان بريصته بي اور چا دظهرك وقت اور جارع ومرك وقت اور بين مغرب ك وقت اورچادی شارکے وقعت یہ تعدا دہی اکرم صلی اختدعلیہ وسلم نے مقردک ہے یا انہوں نے مقرد ہنیں کی ۔ اگر کوئی کیے کہ انہوں نے مقررتسیں کی قردہ کا فرری نہیں مجنون تھی۔ اور اگر کیے كنى قے مقرد كى ہے تولولونى نے اپنى دائے سے مقرد كى ہے يا دحى سے مقرد كى ہے۔ اگر كہوا بنى واستقست تعداد مفردی ہے توسادی و نباکا سلمان ہرز ما پرکاسلان برحیا نیا ہے کہنی نے توم ے بہ کہاکہ نماذ اللہ نے فرض کے تواس صورت بیں بنی وَمَوُ تَسَفَقَ لَ عَلَيْنَا بَعُصَ

سوال ملامنکره دیث نے صلا پرکہلے کرکٹاب اور مکرت ایک ہی چیز ہے کیا یاصیح ہے یا غلط ہے ؟

جواب: بربات غلطب کتاب او حکمت آید چرنسی سهداس نے کم کتاب بقیق اور قبطبی خور بر صرف بی کوملی بین جس انسان کو الدّ به کتاب دی وظیفاً بی ہے اور جس انسان کو حکمت وی خروری بہیں ہے کہ وہ قطاعا بی بوکیو کم جمام سلمانوں کا جماع ہے کہ لقمان کی ہوت مقطوع بہیں ہے بین لقہان کی بوت قطی اور لفینی بہیں ہے حکمت لقہان مقطوع ہے اور قطبی ہے یہ کو گفتہ از کیف گفتہ ن کہ بی چیز برگی توجی لقبان کو حکمت دی اس ولین کا حاصل یہ ہے کہ اگر کتاب اور سکمت کے بی چیز برگی توجی کو حکمت می تو گوئی آلب می اور جس کو کتاب می وہ قطاعا وہ بی اور سول ہے۔ اور لقمان حالا کہ تو م کا اجماع ہے کہ وہ بی مقطوع بہیں ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کتاب ہمایت حالا کہ تو م کا اجماع ہے کہ وہ بی مقطوع بہیں ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کتاب ہمایت حکمت خرمح حق نہیں ہے جمکہ خرکتی ہے ۔ لہذا کتاب الشرخری خرہے خرمح حق ہے اور حکمت خرمح حق نہیں ہے جمکہ خرکتی ہے۔ یہ وہ حق قرن توجی المحکمت کی گفتہ کی توجی اور کتاب خر کیٹ پڑا سم می وحکمت می اس کو خرکھ طالم توصلوم ہوگیا کہ حکمت خرکشرہ اور کتاب خر محت اور کل کا کل خیر ہے۔ اور خرمح حق خرکشر کا خرب ۔ لبذا کتاب و حکمت می خرکشر ہے اور کتاب خر

نہیں ہے۔

رسوال کے کا دوسراجز) منکر حدیث نے منظ پرکہا ہے کہ ذایلے جسگا اُوی اِکٹیک دَدَّک مِن ایجے کُلک ہِ '' ہج کچہ اوپر فرآن بیان کیا گیا ہے ہے حکمت ہے۔ اس بیت سے کہا ب اورحکمت کی عینیت ٹابت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس آ بین سے عینیت ٹابت ہوتی ہے یا نہیں ؟

چواب: بہنیں کیونکہ مین ما اوجی میں جومن ہے وہ تبعیض کا ہے اور مین الحکسة میں مین ما اوجی کا بیان ہے اسکے یہ مینی ہوئے کر ہے حکمت میں سے ہے اور حکمت کا بیون ہے اسکے یہ مینی ہوئے کر ہے حکمت میں سے ہے اور حکمت فرآن کے باہر می وجی فیرقرآنی میں ہے ۔ کیونکہ والیق الحکمت فرآن کے باہر می وجی فیرقرآنی میں ہے ۔ کیونکہ والیق الحکمت فی اور چیز ہے اور نیالی الحق الحکمت فی اور چیز ہے ۔ اور نییز اس آب میں ہمی است ارد وجی فیروت رآن کی طرف موجود ہے ۔ بعنی جروی فیران تیری طرف تیرے رہ نے کی ہے اس کا بدینی وجی قرآنی ہعن ہے کیونکہ ذالک کا اشادہ اور یہ وجی قرآنی ہون ہے کی ہے اس کا بدینی وجی قرآنی ہعن ہے کیونکہ ذالک کا اشادہ اور یہ وجی قرآنی کی طرف ہے۔

سوال: منکرودیث نے صلا پرکہاہے کاب ادرحکرت کے ایک ہونے پراس آیت سے استدلال کیاہے۔ وَ مَنَا اَ فُوْلَ عَلَیْکُوْمِنَ انْکِنَا بِ وَالْحِلُدَةِ یُوفَظ کُوْرِیہِ اَگرکناب اورحکمت ووجزی ہوتیں تو بجلتے ب کے مبہا ہوتا چونکہ واحد کی ضمیرلائی گئی ہے اس سے معلوم ہواکہ کتاب اورحکمت ایک چزہہے سوال یہ ہے کہ یہ استدلال صحبے یا غلط ہے ؟

جواب : غلط ہے به کی ضیرکل واحد منہاکی طرن مجردی ہے جسس طرح وَاللَّهُ وَرَسْتُولُهُ أَحَقَّ اَنْ تَبُرُ صَنُولُهُ مِن واحد کی ضیرکل واحد منہاکی طون بعنی النّداور رسول میں سے ہراکیس کو نوش رکھیں اسب اگر واحد کی ضیرے دونوں کے ایکسہ ہونے ہراست دل کیا جائے گاتو النّد اور دسول ایک ہوجائیں گے لہٰذا يَعِظُكُ وَبِهِ كَمِسَىٰ يَعِظُكُ بِكُرِ وَاحِدِةِنَ الْحِتَابِ وَالْحِكُمَةِ كَ بِي. اور بالكل اس كى السبى بى شال به إست جِيْبُوْ وَلَهُ وَلِلْوَسُولِ إِذِ ا وَعَاكُمُ مِهَالِ مِي وَاحْدَى مَهْ يَرِبِهِ . اور مُراوب به كرانشُدا وررسول بي سه بر ايب بُلات كيونكه المذرمي واعى ب و والله مَبَدُ عُوا إِلَا مَا إِلَا مَا إِلَا مَا إِلَا السَّلَامِ .

## عجبز

متحذمیں جب بھی کو کو ڈ) چیز دی جائے تواس کا اصول بیہ ہے کہ ایسی جیز دی جائے جواس کے اِس نہ ہو بااس کرمیسرنہ ہواگرائیسی سنے دی جائے گی جوہس سے اِس بوبااس کومیسر ہوتواس کی تجھے قدر نہیں کی جائے گی۔ جیسے کسی علوا لی بحو اگر کوئی ایک لٹ وہش کرے تو وہ اس کو زیادہ بسد نہیں کرے گا۔اگر فصاب سمو کوشت کی دولون دی جائے تو وہ بالکل اسکی قدر نہیں کرے گا۔ اسی طرح جوتے والے کواگر کوئی ایک جونہ شخف میں دیسے گا تو وہ اس کی کیا قدرکرسے گا۔ اس کی دکان میں سینکڑوں جو نے تعبرے میں ۔ تر آب تهام دیکھے حاسبے تخفہ وہ فابل ندر موتاہے جواس کے پاس نہ موا وراس کومتیرہ موراب م نے تمام کا کنات کو دیکھا کہ سرحتنی تجى عبادتي بوت سيح م تقديس م تهليل ها در مبتنى كهي عبادتن بن يجون الیل والنہار ومن عندہ کا بیشکہ ون عن عبادیتہ 💎 وہ توگ اس سکے یاس ہیں ۔ اس کی تشبیعے کرتے میں اور بالکل اس کی عبادت برمہیں اکراتے ۔ بیسب معدون الليل والنبارولا بكفرون دات ون بيتكان تبسح كرتے بس. توميال اس كے سامنے آگریعبا دینے اورت بہتے کی جائے توسیے انتہا ہے شار لوگ دیاں موجود ہیں جو تشيح كررسي بسء انالنحن المها فؤن وانالنحن المسبحون ادران كاكون انزازه نہیں ۔ ان کی گنتی کتنی ہے تواگر ہم عبا دے کریں تسبیح کرمی اور اس کوعبادے تخف ہ میں بین کریں تو ہے ریادہ وقعت کی لیظرے نہیں دیکھی حلتے گی۔ اب رہ کیا خیرات وركوة - كراالشرك نام ير ذبح كياتو ابسے لاكھوں كروروں كرسے اس تے ياس بن اس طرح كيرشيه كالتفان ہے اور ہر ہرستے ہے .سب اس محفزانہ بس لا انہنے موجرد بس ۔ وات من شی الاعدٰل نا خوا نشدہ کوئی چیزکی السی نہیں ہے جس

کے کو واحب کو وام بھارے ہ**یں بحیرے** ہوتے نہ ہوں۔ وجبا مشفولہ الابقدوعمل ہم کیے۔ اندا ڈرسے میں مقد**ارمیں اس** میں سے لوگوں کو دسے دیتے ہیں ۔ توج شے ہی آ ہے ، س کومیش کرس سے دو زیادہ سے زیادہ اس کے باس ہے ، فبول تو دہ کرے گا و ایس کوئی سی نیس کرار جیسے بیاں یاں والے کویان دی توود کھی واپس نہیں کرسے گا ہے کو پمندیں رکھ نے گا۔ مگراس کی **کوئی وقعت نہیں** ہوگی۔ ایک مرتب کا واقعہ ہے کہ متنان سے میرے باس ایک مٹی کا کھاس اور ایک جیجی آئی مگریٹری خوستنمامٹی کی بی ہونی ۔ ولی میں اواب فیص احمدخال آب متبر کے دمیں تھے ان کے ہداں متبر کے نشار تعليم إفنة لوك جمع موتے تتے بحكيم احمل خال بھی ال کے بياں آ پاکرتے تھے ۔ بين بھی وبال ۲۵۰۲۰ سال بیٹھا ہوں ، دات کے گیارہ گیارہ ہے تک۔ برانے فسیم کے آومی تق ان کے بیاں میں اسس فتسم کی جیزی دیجھاکرتا متعاد تومیں لے ترکیبا اورجیب ان کورس ا تران کی با تھیں کھن گئیں اور فوراً اسینے ملازم کو بلاکرکہا کہ اس کومیاں لسکا کا رہرسائ مسحادً. وه دوحیار کاسفےستے دیاوہ قیمست کی میزنبس کتی نیکن انہوں نے اس کوٹرز قدر کی فظرسے دیجھا۔ تومی مجھ کیا کہ یہ اس وجہ سے خوش بوسے کہ یہ چزی ان کے بهال نبیس بیں ۔ ویسے بلورکی اوربہ سے تیمی چیز**ں جیارفانوس اورت** ہے ہے۔ ک<sup>ی سٹ</sup>ر کی جزیں ان سے بدال تقیس - لیکن برمی سے کم دسف انبول نے می ان کے کور سے اور ر سے مجھ کو بیمعلوم ہواکہ چونکہ ان سے بال یہ چیز **ہوتی متیں اس**سنے انہوں ہے ۔۔۔ يسندكيا . تواس ايكسب صاليط بن كيا . اور افتين كي فيسندير كي كامعياد برزك کم السیمی شنے اس کے سامنے نڈر دی جاست<mark>ے ہی کی حبارتے</mark> جواس کے خسار در یں نہ ہودیاس کومبیر نہ ہو۔ جب ہے۔ مسلم میں دیجھا توہیاں ایک ہی جہ سکو دہ نراس کے خزانول میں سبے نرا**س کے اس ک**ے ہے۔ جب وہ اس کومیش کے ہے۔ **گرجو دعا عاجزی کے ساتھ ۔ کی سے** ہے تو وہ بہت خوش ہوتاہے وہ

گی تواس کے مفبول ہونے کا اسکان بہت زیادہ ہے۔ میں دعاکرتا ہوں کہ اللہ نعالے آپ کو اور مجھے توفیق عنایت کرسے اور انجام بخیر کرسے۔

## فغانِ قرآن

جدوین ایا تابون تیپون مین کایا جا تابون تقریب کوئی جب بوئی ہے وہ دین کی بویادنیا کی مکت بی تلک محدود بین تعلیم مری مدایس مری الفاظ کومیرے علیمہ پہناتے بین کچے الیے معنی بوبرکہ قریم محصنہ جے عثمان دعلی پہنچے مذہبال تصریق دیولی آئی کی مقصد تقام اغایت تھی می جب کوئی مفرکم غرب کا ونیا سے زال بات کے جوابی من کوجاتی بی پڑھے بین کی رکھا جا دی

المرون برارا عالم بور بستركرا في عالم بور المراد في مستم والمستروب بمبلا عالم بور المراد في الم

رَآنِ عُرِيْاسِ طرح كرے فراد دفغاں الشاهر عرق عدامت عرق ندامت میں تو منہا یا جاتا ہوں

النانهٔ مولوی نزیزالحق عَرَیزصاحب ریشائرڈ ڈبٹی سیکریٹری حکومت پاکستان

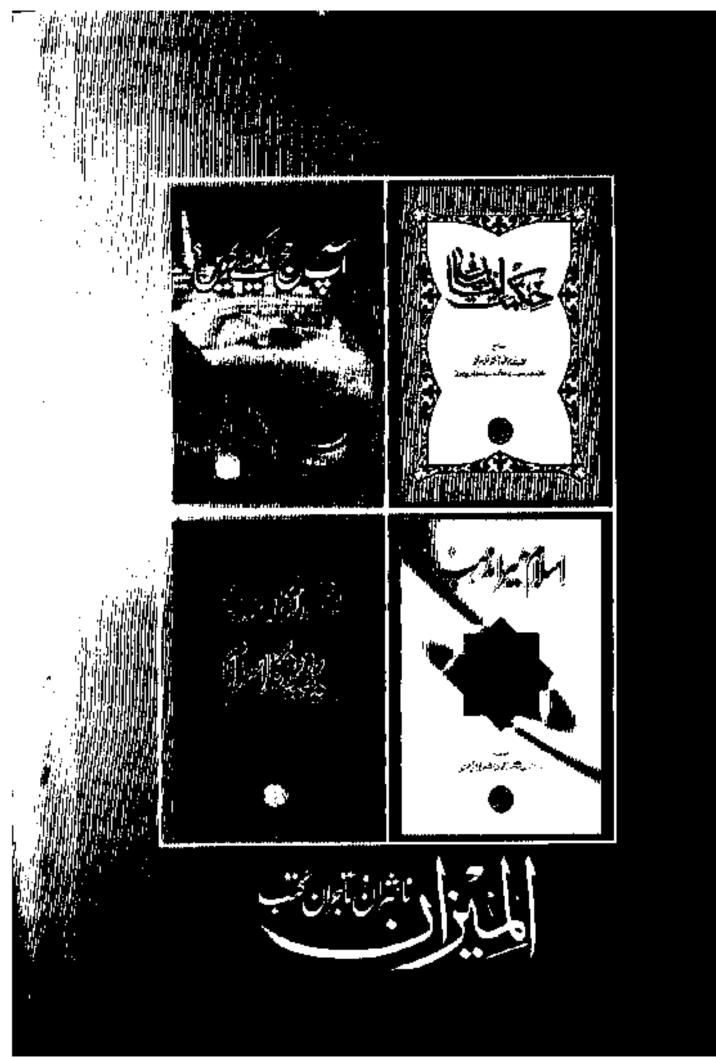